القالات فيخ الحديث والمغ مير محملقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ بِنَ عِلَا لَهُ الرَّجْنِ الرَّجِيمَ

روزانه درس قر أن ياك

تفسير

سـورة القصص سـورة العنكبوت سـورة الرومر سـورة لقمان

جلد ....

## جمله حقوق تبحق ناشر محفوظ ہیں

| فرخيرة البعيّان في فهم القرآن (سورة نقسص عِمْبُوت مر | نام کتاب ۔  |
|------------------------------------------------------|-------------|
| شيخ الحديث والنفسير حضرت مولانا محمد سرفراز خان صف   | افارات      |
| مولا نامحمه نواز بلوج مدخله، گوجرانواله              | مرتب ـ      |
| محمد خاور بٹ، گوجرانوالہ                             | سرورق _     |
| معید صفررجیید                                        | کمپوزنگ _   |
| گیارهسو[**۱۱]                                        | تعداد _     |
|                                                      | تارخ طباعت_ |
| ·                                                    | قيمت ـ      |
| ·                                                    | مطبع _      |
| لقمان الله مير اينذ برادرز سيبلا ئث ٹاؤن گو          | طابع وناشر  |

## ملنے کے پتے

1) دانی کتابگهر،اُردوبازارگوجرانواله ۲) جامع مسجد شاه جمال، جی ٹی روڈ گکھٹر گوجرانواله ۲) مکتبه سیداحمد شهبید،اُردوبازار، لا مور

# يبيش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين \_

شخ البند حضرت مولانا محود الحمن دیو بندی قدس سره العزیز پاک و بند و بنگه دلیش کو فرگی استعارے آزادی دلانے کی جدو جہد میں گرفتار جوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندر ہے اور رہائی کے بعد جب ویو بندوائیں پنچے تو انہوں نے اسپنے زندگی مجز کے جمعے جہد کا نچو ٹربیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو برے اسباب ہیں۔ ایک قرآن باک ہے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات وتنازعات ۔ اس لئے مسلم اُمہ کو دوبارہ اسپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کیلئے بیضروری ہے کے قرآن کر میم کی تعلیم کوعام کیاجائے اور مسلمانوں ہیں باہمی انتحاد ومفاہمت کوفرو ش دینے کیلئے محنت کی جائے۔

حفرت شیخ الہند" کا یہ بڑھا ہے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ ونیا سے رخصت ہو گئے گران کے تلانہ ہ اور خوشہ چینوں نے اس تھیجت کو بلے با ندھا اور قرآن کریم کی تغلیمات کو عام مسلمانوں تک بہنچانے کیلئے نئے جذبہ ولگن کیسا تھ مصروف عمل ہو مسلم انوں تک بہنچانے کیلئے نئے جذبہ ولگن کیسا تھ مصروف عمل ہو مسلم انوں تک جفرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور ان کے عظیم المر تبت فرز ندوں محضرت شاہ عبد العزیز ، حضرت شاہ عبد القادر اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے فاری اور اردویس تراجم اور تغییریں کرے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قر آن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے ادراس کے بغیروہ کفروصلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار ونظریات کی ملغار ہے خود کومحفوظ نہیں رکھ سکتے ۔

جب کہ حضرت شیخ الہند کے تلا قمہ ہ اورخوشہ چینوں کی بیے جدوجہد بھی اس کالسکسل تھی بالخصوص پنجاب میں بدعات وادہام کے سراب کے بیچھے بھا گتے جلے جانے والےضعیف العقیدہ مسلمانوں کوخرافات ورسوم کی دلدل ہے نکال کر قرآن وسنت کی تعلیمات ہے براو اً راست روشناس کرا نا بڑاکٹھن مرحلہ تھا۔لیکن اس کیلئے جن اربابِعز نمیت نے عزم و ہمت 🛚 ہے کا م لیاا در کسی مخالفت اور طعن وشنیع کی بروا کیے بغیر قر آن کریم ' زعام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيهاته و پيش كرنے كا سلسله شروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف دال بهجر ال ضلع ميانوالي ، ﷺ النفسير حضرت مولا نا احمه على لا موري قدس مرہ العزیز ادر حافظ الحدیث حضرت مولا نا محمد عبدالله درخواتی نور الله مرقدہ کے اساء عمرا می سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ وتفسیر ہے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا تصور بھی موجود نہیں تھا گران ارباب ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنامھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شخ الحدیث مطرت مولانا محد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں ہے ۱۹۳۳ء میں تکھڑ کی جامع مسجد ہو ہڑوالی میں صبح نماز کے بعدروزانہ درس قر آن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم ویش بچین برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ داسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اور ترجمہ وتفسیر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی ہے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھراپنے تلامذہ اور خوشہ چینوں کو قرآن وحدیث کے علوم وتعلیمات سے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شخ الحدیث ، نامہ کے درس قر آن کریم کے جارا لگ الگ حلقے رہے ہیں ا کیے ، یک باکن عوامی سطح کا تھا جو جہے تمازِ فجر کے بعد مسجد میں تھیٹھ پنجا لی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقه گورنمنٹ نارمل سکول گکھٹر میں جدید تعلیم یا فتہ حضرات کیلئے تھا جوسالہا سال جاری ر ما يسرا حلقه مدرسه نصرت العلوم گوجرا نواله مين متوسطه اورمنتهی درجه کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دوسال میں مکمل ہوتا تھااور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲ےء کے بعد شعبان اور رمضان کی تغطیلات کے دوران دور وُتغییر کی طرز پرتھا جو بچپیں برس تک پابندی ہے ہوتا رہا ادراس کا دورانی تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ان جار طقہ ہائے درس کا اپناا پنارنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی ذہنی سطح اور فہم کے لحاظ ہے قرآنی علوم ومعارف، کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے۔ان حاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام ،طلبہ ، جدید تعلیم یا فلاتو جوانوں اور عام مسلم نوں نے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ ہے براہ راست استفادہ کیا ہےان کی تعدادا کی تحاط اندازے کے مطابق جالیس ہزارے زائد بنتی ہے۔ وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع مبحد گکھڑوالا در پر قرآن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ کی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اے قلمبند کر کے شائع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو تکین اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ریتھی کہ درس خانص پنجا کی میں ہوتا تھا جواگر چہ بورے کا بورا میپ ریکارڈ کی مدد سے کفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجا نی سے اُردو میں نتقل کرنا میں سب سے خصن مرحلہ تھا اس کے بہت می خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ برآ کردم تو در گئیں۔

البته بركام كاقدرت كى طرف ہے ايك وقت مقرر ہوتا ہے اوراس كى سعادت بھى تدرت خداوندی کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے۔ اس لئے تا خیر درتا خیر کے بعد بیصورت سامنے آئی کہاب مولا نامحدنواز بلوج فاضل مدرسەنصرة العلوم اور برادرم محمدلقمان میرصاحب نے اس کا م کا بیڑ ااٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کر دیا جس پروونوں حضرات اوران کے دیگرسب رفقاء نہصرف فضرت شیخ الحدیث بدخللہ کے تلابذہ اورخوشہ چینوں بلکہ ہمارے بورے خاندان کی طرف ہے بھی مدیہ تشکر وتبریک کے مستحق ہیں۔خدا کرے کہ وہ اس فرض کفاریہ کی سعادت کو پھیل تک پہنچاسکیں اور ان کی بیے مبارک سعی قر آنی تعلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مدخللہ کے افا دات کو زیادہ ہے زیادہ عام کرنے اور اَن گنت لوگول کی ہدایت کا ذریعہ ہے ادر بارگاہ ایز دی میں تبولیت سے سرفراز ہو۔ (ا مین ) یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بید دروس کی کا بیاں ہیں اور درس و خطاب کا اندازتح ریہ ہے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس کے لواز مات میں سے ہے لہذا قارئین سے گزارش ہے کہ اسکوٹموظ رکھا جائے اس کے ساتھ ہی ان دروں کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دبئ اور محمد سر ورمنہاں آف گھول ک ملسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہاسال تک یا بندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللّٰہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے \_ أمين بإرب العالمين

کیم مارج سندی خطیب جامع مسجد مرکزی ،گوجرانواله

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحمرسر فراز خان صفدر رحمه الله تعالی کاشا گردمجی ہے اور مرید مجھی ۔

اورمحتر م لقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس كخلص مريداور خاص خدام بس

سے بیل۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔خصوصاً جب حضرت فی اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہوجائے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا روکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر مہیں تھی تو کیا حضرت اقدس جو سے بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کس نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ ہے کتابی شکل ہے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے ہیں جتنے بھی اخراجات ہو گئے وہ میں برداشت کرونگا اور میر مقصد صرف رضائے اللی ہے ،شاید میہ میرے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن عبائے۔ یفضیات اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلے کیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت بجھے دیدیں میں ہاہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ بجھے دیدیے اور وہ میں نے ہاہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے نر مایا کہ میرایہ جو علمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنا نچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قر آن' ذخیرۃ البخان' کی شکل میں سائے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں منیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم منیں حضرت اقدی سے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر درمنہای کے ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر درمنہای کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مکھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ دری قرآن پنجائی دنبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں نتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دوون پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ بیں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے افراجات پورے نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ بیس نے ایم اب نے ایم اب نے ایم اب نے ایم کہا کہ بیس نے کہ بیس نے ایم اب بنجا بی بھی کیا ہے ۔اس کی سے بات مجھے اس دفت یادآ گئی۔ بیس نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگر دہے اس نے پنجا بی میں ایم -اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، بیس اس سے بات کرتا ہوں ۔

حفزت نے فر مایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حفزت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر در منہاں صاحب کے پاس سے اٹھ کر محمد سر در منہاں صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیس دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگر د

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدو کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقعی اس کیلئے سد راہ بن گئی قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں چیش کی حضرت نے اس میں مختلف اور اُردو میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دبی سے متوکل علیٰ الله ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لیاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باتی سارا
فیض علا رہائیین سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہول
وہاں کی بنجا بی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی بنجا بی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال
وشواری ہوتی وہاں حضرت مولا نا سعیدا حمرصا حب جلالپوری شہیدؓ سے رجوع کرتا یا زیادہ
نی البحصن پیدا ہوجاتی تو ہراہ راست حضرت شی سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی
وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہاوت کے بعد اب کوئی ایسا آ دی نظر نہیں آتا جسکی طرف
رجوع کروں۔ اب آگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پرونیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو
صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا دواشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کماب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کماب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کماب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی ردایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی بیں ۔جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو کھوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمدداری کیا تھ میں بذات خودادردگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقد دراغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اوراغلاط کی فشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ مسارے انسان ہیں اور انسان میں اور انسان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈ یشن میں اصلاح ہو سکے۔

(لعارمن

محمرنواز بلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ملتان

نوٹ: اعلاط کی نشان دی کے لیے درج ذبل نمبر پر دابطہ کریں۔ 0300-6450340 ذخيرة الجنان ا

### فهرست مضامین

| <del></del> - |                                                    |         |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| صفحنبر        | عنوانات                                            | نمبرشار |
| 21            | سورة القصص                                         | 01      |
| 25            | سورة لصف كي وجد تسميه                              | 02      |
| 25            | حروف مقطعات کی وضاحت                               | 03      |
| 26            | نی اسرائیل کے بچوں کو تل کرنے کی وجہ               | 04      |
| 28            | الله تعالى كے تصلے كوظا ہرى اسباب بيس روك كيتے     | 05      |
| 29            | أم مویٰ کی طرف دی کامطلب                           | 06      |
| 34            | حمانت فرعون                                        | 07      |
| 37            | مویٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس          | 08      |
| 43            | فرعون کی رہائش کا لونی کا نام                      | 09      |
| 44            | ین اسرائیلی اورانجارج باور چی خاندگی از انی کا قصه | 10      |
| 47            | شریعت نے عرب کی عادت بیس بدلی معرف بدلا            | 11      |
| 52            | موس آ دمی کاموی علیہ السلام کوسازش ہے آگاہ کرنا    | 12      |
| 54            | مویٰ علیہ السلام مدین کے کئو تیں پر                | 13      |
| 58            | موى عليه السلام شعيب عليه السلام كي خدمت من        | 14      |
| 62            | حضرت شعیب علیه السلام کی بیٹی کی سفادش             | 15      |
| 63            | مئلة في مهر                                        | 16      |
| 66            | موی علیدالسلام کی مدین سے واہی                     | 17      |

| القصص | [ir].                                                       | ذخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 67    | باک جگر آ وی جوتوں سیت نہ جائے                              | 18           |
| 71    | ٹو بان اور جان کی وضاحت                                     | 19           |
| 71    | طبعی خوف ایمان کے خلاف نبیس                                 | 20           |
| 73    | مویٰ علیدالسلام کی سفارش بھائی کے حق میں                    | 21           |
| 76    | انداز تبلغ كيما بونا چاہيے                                  | 22           |
| 79    | موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کوئیلیغ کرنا | 23           |
| 81    | فرعون رِبِينَ كاكو نَى الرَّية بوا                          | 24           |
| 82    | فرعونيت فرعون                                               | 25           |
| 84    | فرعونيت كاانجام                                             | 26           |
| 85    | سر در د کانسخه                                              | 27           |
| 88    | مویٰ کوتو رات کا عطا ہو تا                                  | 28           |
| 89    | حضور کے حاضر و ناظر ہونے کی فنی                             | 29           |
| 91_   | عرب میں شرک کی ابتدا اور لفظ تو م کی آشر تع                 | 30           |
| 91    | حضور ﷺ قومی نبی بھی ہیں اور عالمی بھی                       | 31           |
| 95    | ابل کمه کی طرف حضور عظاکی بعثت اتمام جحت ہے                 | 32           |
| 96    | لفظ تحران کی وضاحت                                          | 33           |
| 97    | قرآن پاک کااپی جائی پرینی                                   | 34           |
| 98    | خواہشات کورب تعالی کے احکامات کے مطابق پورا کرو             | 35           |
| 100   | كياجن جاعوں كوبلاك كياان كے باس تيفبرنيس آئے                | 36           |
| 101   | ایل کتاب کود ہراا جرملے گا                                  | 37           |
| 105   | نیک دل الل کتاب کی تیسری خو بی                              | 38           |
| 106   | ہدایت اللہ تعالی کے اختیار میں                              | 39           |

| القصص | [m]                                           | ذحيرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| 108   | مقام حم                                       | 40           |
| 114   | الله تعالیٰ رضا آنخضرت ﷺ کی پیروی میں ہے      | 41           |
| 115   | دنیا کی زندگی ایک افساز                       | 42           |
| 115   | مشرکوں کی ذلت اور رسوائی                      | 43           |
| 118   | مشرک رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولیں مے | 44           |
| 119   | ہر کوابی کے لیے موقع پر ہونا ضروری نہیں       | 45           |
| 120   | رب تعالی کے اختیارات کی کے پاس نیس ہیں        | 46           |
| 125   | الله تعالی اپی ذات وصفات میں وحد ولا شریک ہے  | 47           |
| 126   | توبه کے در ۔ از ہے کا بند ہونا                | 48           |
| 128   | و جال چارچگہوں کے علاوہ سباری د نیا بھرے گا   | 49           |
| 129   | نماز اور روز وتوبہ ہے معاف نہیں ہوتے          | 50           |
| 130   | روز قیامت مشرکوں کی کوئی مدنہیں کرے گا        | 51           |
| 134   | پنیمروں کے مراتب کی ترتیب                     | 52           |
| 135   | تارون كانتدار ف                               | 53           |
| 137   | خوشی اور گھمنڈ کا فرق                         | 54           |
| 1.38  | دین فریبوں کے باس ہے                          | 55           |
| 140   | نیک بخت وہ ہے جودوسرول سے عبرت حاصل کرے       | 56           |
| 144   | شریعت محمدی اورموسوی میں مسائل کا فرق         | 57           |
| 145   | مزاؤل ہے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے          | 58           |
| 147   | قارون <u>کاعبرت ناک انج</u> ام                | 59           |
| 152   | تکبرروحانی بیاریوں میں ج ن بیاری              | 60           |
| 153   | نیکی کے قبول ہونے کی تین نبیادی شرائط         | 61           |

.

| القصص | ارار ا                                                | وخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 154   | بزرگوں کے مجاہد سے اور ریاضتیں تے ہیں                 | 62           |
| 155   | لوآدک الی معاد کی نمیر                                | 63           |
| 156   | برهتيون كاغلط نظرية                                   | 64           |
| 157   | رب تعالیٰ کی طرف دعوت پیغیروں کا اجتماعی کام ہے       | 65           |
| 159   | اختيام ورة القصص                                      | 66           |
| 163   | مورة العنكبوت                                         | 67           |
| 165   | سورة العنكبوت، كي وجه تسميه                           | €8           |
| 166   | الله تعالى كرمنانو يام مهروراور بالح بزار غيرمهوري    | 69           |
| 166   | ایمان نے زیادہ حتی کوئی ہے ہیں                        | 70           |
| 167   | ایمان کے ماتھ آز مائش ہوگی                            | 71           |
| 168   | الله تعالى كى كرونت سے كوئى نيس في سكتا               | 72           |
| 169   | بنیاد پرست ہوناعقل مندی ہے                            | 73           |
| 170   | جهاد کی اقتسام                                        | 74           |
| 171   | حضرت سعده كاامتحان                                    | 75           |
| 174   | ماں باپ کی اطاعت کے متعلق ایک فقیمی ضابطہ             | 76           |
| 177   | كمزورا يمان اورمنا فق تتم كے لوگوں كاذكر              | 77           |
| 177   | ایمان کے دعوے دارامتیان کے وقت کچے ٹایت ہوتے ہیں      | .78          |
| 179   | ہندوستان کی آ زادی میں اہل بدھت کا کو کی حصیبیں       | 79           |
| 182   | آیات کا بظاہر تعارض اور اس کاعل                       | 80           |
| 186   | نوح عليه السلام كانتعارف ادران كي تبليغ كاذكر         | 81           |
| 188   | توم ابراتيم كادوطرح كيشرك يسجتلا مونا                 | 82           |
| 189   | وَدْ بِهُواع، بِغُوث، بِعِونَ بِنْسِرِ كَاتَشْرَتَ كَ | 83           |

| القصص | [6]                                                         | ذخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 191   | دین کی بات ان کو بھھ آتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں           | 84           |
| 195   | لفظ آیت کی وضاحت                                            | 85           |
| 196   | ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنے کا قصہ                   | 86           |
| 198   | سوسائی کے اثرات                                             | 87           |
| 203   | ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں استی سال قوم کوئیلیج کی     | 88           |
| 205   | قوم لوط کی بد کاریوں کا ذکر                                 | 89           |
| 206   | وضو کے لیے اہم جزئیات                                       | 90           |
| 208   | ملے زمانے کے ڈاکوآج کی نسبت شریف ہوتے تھے                   | 91           |
| 213   | حضرت لوط عليه السلام كى بريثانى كاذكر                       | 92           |
| 215   | خوف اورحزن كافرق                                            | 93           |
| 216   | حضرت شعيب عليه السلام كاذكر                                 | 94           |
| 217   | مشرک قیامت کے بھی منکو ہیں                                  | 95           |
| 221   | مختلف شم کے عذابوں کا تذکرہ                                 | 96           |
| 223   | مشرک خدا کامنگرنبیں ہوتا                                    | 97           |
| 224   | بیت منکبوت کے ساتھ مشرکوں کی وجہ تشبیہ                      | 98           |
| 229   | چندا ہم امور کا تھم                                         | 99           |
| 230   | ایمان کے بعدا ہم عبادت تماز ہے                              | 100          |
| 233   | معجزه الله تعالى كافعل ب بى كانبيس                          | 101          |
| 238   | مشركوں كے شوشے كا دوسراا ورتيسراجواب                        | 102          |
| 239   | آ مخضرت ﷺ كابد دعافر ما تا                                  | · 103        |
| 240   | فرعون د مامان کومجر ات موی علیه السلام میں کوئی شک نہیں تھا | 104          |
| 241   | اجرت كا تحكم<br>المجرت كا تحكم                              | 105          |

| الفصص | <u>                                      </u>             | ذخبرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 242   | بدعت پرتواب کی بجائے عذاب ہوتا ہے                         | 106          |
| 245   | جنتیوں کی دوخو بیوں کا ذکر                                | 107          |
| 247   | حضرت سلیم ن علیه السلام کی وعوت کا ذکر                    | 108          |
| 248   | سٹرک رب تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے                        | 109          |
| 249   | مئله شفاعت کی تشریح                                       | 110          |
| 251   | صفات باری تعالی میں شرک فروی مسئلهٔ میں                   | 111          |
| 254   | انتها ئی مشکل بین مشرک بھی صرف اللہ تعالیٰ کو بیکارتے تھے | 112          |
| 255   | مکه مکر مه کے نا می گرا می مجرموں کا ذکر                  | 113          |
| 257   | سکه بندمشرک اورموجوده دوریح مشرک                          | 13.1         |
| 260   | حرم میں لڑائی جھکڑا جائز نہیں                             | 115          |
| 262   | اختياً م سورة العنكبوت                                    | 116          |
| 265   | سورة الروم                                                | 117          |
| 267   | ایران اور روم کی حکومتوں کا ذکر                           | 118          |
| 268   | حقانية قِرآن ادر بيغمبر پردليل                            | 119          |
| 272   | وین ہےغفلت کاعالم                                         | 120          |
| 277   | بُرو <u>ن</u> کابراانجام                                  | 121          |
| 278   | مشرکوں کے قیامت کے متعلق عجیب وغریب شوشے                  | 122          |
| 279   | آخرت میں سفارش کے لیے دوشرطیں                             | 123          |
| 280   | صديق اكبرية بيني بين بكرات في                             | 124          |
| 283   | جاریبارے کلمات کا ذکر                                     | 125          |
| 283   | ذاكرين تعليم ديخ والے افضل بيں                            | 126          |
|       |                                                           | ,            |

)

| القصص | 12 -                                                             | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 288   | الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر                            | 127          |
| 292   | حفرت شیخ کی برطانیہ میں ایک انگریزے ملاقات                       | 128          |
| 297   | الله تغالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں                             | 129          |
| 298   | شرک کے روکی ایک مثال                                             | 130          |
| 300   | جر آاللہ تعالیٰ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ ہرایت دیتا ہے     | 131          |
| 301   | آج مسلمانوں کا کر داراشاعت اسلام میں رکاوٹ ہے                    | 132          |
| 303   | امت نے دین پھیلانے کی ذمہ داری کو نبھایا                         | 133          |
| 307   | فرقه بندی کی ندمت،شیعه پهلافرقه                                  | 134          |
| 808   | حضرت علی ویش کی شهادت                                            | 135          |
| 310   | صحت اور بیاری سب النّذ تعالیٰ کی طِرف ہے ہے                      | 136          |
| 312   | تکالیف گناموں کا کفار ہ اور در جات کی بلندی کا سب                | 137          |
| 316   | مال خرچ کرنے کی جنگہیں                                           | 138          |
| 317   | سوداورصدقه کی وهماحت                                             | 139          |
| 319   | فسادات بمارے اعمال كالتيجه بين                                   | 140          |
| •320  | امام مبعری علیه السلام اور عیسی علیه السلام کے وقت نزول کی برکات | 141          |
| 321 . | قیامت کا آناضر دری ہے                                            | 142 .        |
| 326   | تغبيرآ يات                                                       | 143          |
| 327   | آپ ﷺ کے بعد کوئی نی نہیں                                         | 144          |
| 329   | ایک سنت کے چھوڑنے پر فتح میں تاخیر                               | 145          |
| 334   | ربطآيات                                                          | 146          |
| 337   | مئلة عاع موتى                                                    | 147          |
| 338   | مردول کے سننے پردلائل                                            | 148          |

.

•

| القصص | IΛ [                                             | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 340   | آپ ﷺ کا در و دوسلام سننا                         | 149          |
| 342   | صحابه کرام کی نقر                                | 150          |
| 345   | اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنا کفرہے        | 151          |
| . 347 | <sub>گنبگارگی بخشش کاواقعه</sub>                 | 152          |
| 349   | آپ ﷺ كام فجز ه چاند كاد وْمَكْرْ بيموجانا        | 153          |
| 352   | اختيام سورة الردم                                | 154          |
| 355   | سورة لقمان                                       | 155          |
| 356   | سورة لقمان كي وجه تسميه اور حضرت لقمان " كانعارف | 156          |
| 357   | حروف مقطعات کی تشریح                             | 157          |
| 358   | محسنين كى صفات                                   | 158          |
| 360   | شان رول                                          | 159          |
| 362   | رافضيو ل کي خرافات                               | 160          |
| 367   | تفسيرآيات                                        | 161          |
| 369   | حضرت لقمانٌ كاوا تعه                             | 162          |
| • 371 | حضرت لقمان ' كابيني كونصحت كرنا                  | 163          |
| 374   | تقلیداورا تباع شی دا صد ہے                       | 164          |
| 377   | تغيرآ يات                                        | 165          |
| 379   | جھوٹ چھوڑ نے کی دجہ ہے تمام گناہ جھوٹ گئے        | 166          |
| 382   | علاج کراناسنت ہے                                 | 167          |
| 384   | مسجد میں اپنی آ واز کو پست رکھنا جا ہے           | 168          |
| 387   | ربطِآیات                                         | 169          |
| . 388 | ا ڏل پشرعيه چار ٻي                               | 170          |

| القصص | !9                                           | دخيرة الجنان |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
| 389   | ائمه مجتهدين معطوم نبيل                      | 171          |
| 390   | شیعه کے کفریر دلائل                          | 172          |
| 395   | تمام عبادتوں کی بنیاد تو حید ہے              | 173          |
| 398   | ،<br>رب تعالی نه ما تکنے پر ناراض ہوتا ہے    | 174          |
| 400   | رب تعالیٰ کی قدرت کے دلائل                   | 175          |
| 405   | ربط آيات                                     | 176          |
| 410   | عالم الغیب خداتعالی ہے                       | 177          |
| 411   | امام ابوصنيفية أورخليفه ابوجعفر منصور كاخواب | 178          |
| 414   | اختيام سورة لقمان                            | 179          |
|       |                                              | 180          |

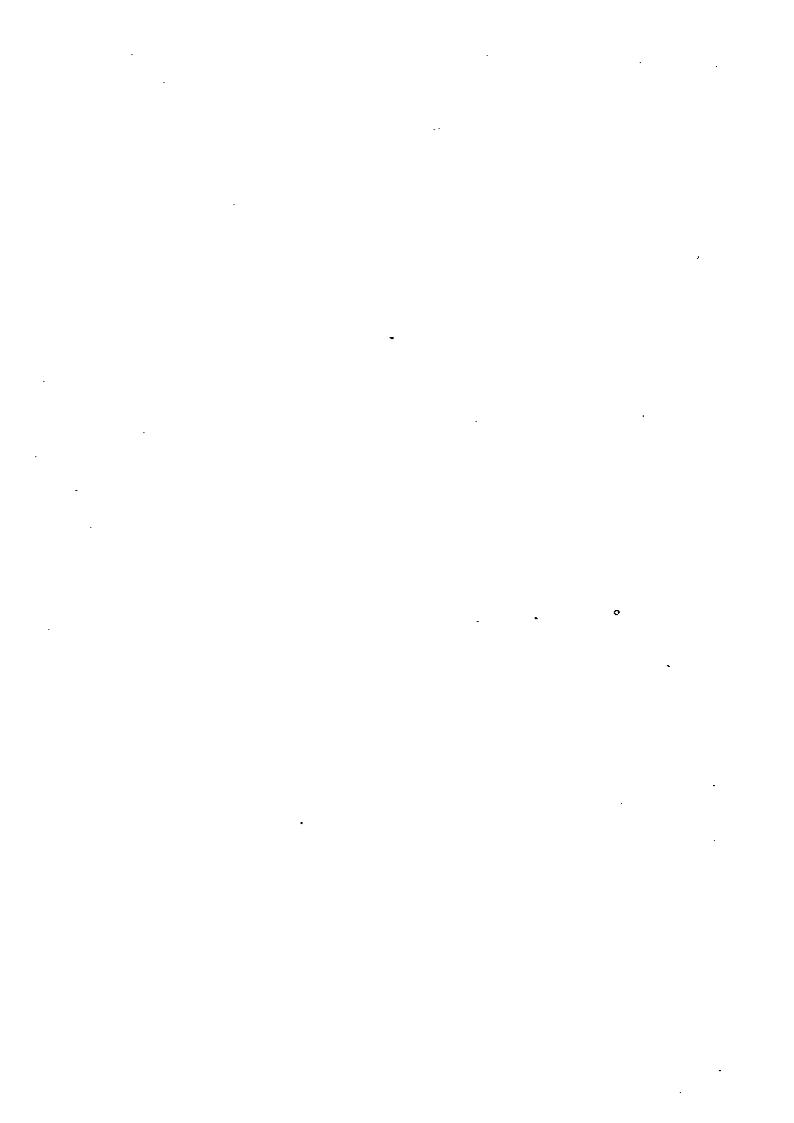

بنه الله الخمالة وير

تفسير

(مکمل)

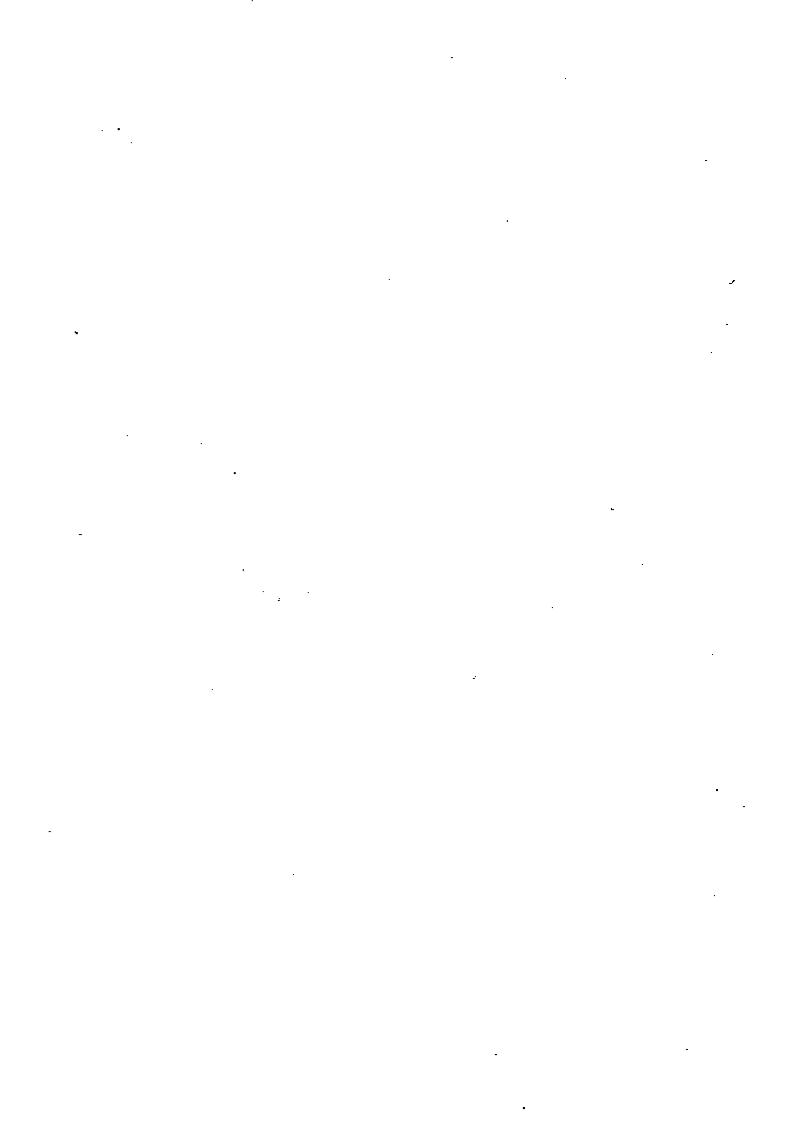

التوقالقصير ولتتم عق هيك والمالية التراكية والمراكبة إنسر والله الرحمن الرج ير طستر وتلك الله الكِتل الكين ونتلوا عليك مِن تَبُرَا مُوْسَى وَفِرْعُونَ بِالْعُقِّ لِقَوْمٍ ثُبُوْمِ مِنْوَنَ صِ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ آهَلَهَا شِيعًا يُتَتَخَعِفُ طَآبِقَةً مِنْهُ مُرِيْنَ يَحُ النَّاءَهُ مُروكِينَ يَحْ إِنَّنَاءُهُمُ وَيَسْتَحْيَى نِسَاءَهُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۞ وَنُرِيْدُ أَنْ ثَمُّنَ عَلَى الْذَيْنَ السُّتُضْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُ مِ أَيِمَّةً وَ نَجْعَلَهُ مُ الْوِرِثِينَ ٥ سُهُكِّنَ لَهُ مُرفِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعُونَ وَهَامْنَ وَجُنُودُهُمْأَ مِنْهُ مُرِمًا كَانُوْا يَحُنْ رُون و و اوْحَيْنَا إِلَى أُمِرْمُولَى أَنْ ارضعياء فإذاخفت عليه فألفيه فالنيرولاتخاف وَلَا تَحُزُنِ ۚ إِنَّا رَآدُوهُ اِلْيَكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥

عَلَا اس فِي رَشِي كَيْ فِي الْآرُضِ زَمِينَ مِن وَ جَسَعَ لَ اَهُلَهَا شِيعًا اوركرديا و الله كر شخ والول كوكروه درُّكروه يَّسْتَ صُعِفُ طَ آئِفَةً كمزور بنادياس نے ایک گروہ کو مِنْهُمُ ان میں سے یُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ زُرُحُ كُرْتا تَصَان كے بیٹوں کو وَ يَسُتَبُحُسى نِسَلَاءَ هُمُهُ اورزنده جِيمُورُ تا تقاان كي عورتوں كو إنَّهُ كَانَ مِنَ الْـمُفُسِدِينَ بِهِ شَك وه فساديول مِين سے تھا وَ نُوينُدُ اور ہم ارادہ كرتے ہيں آ أَنُ نُسمُسنَّ اس بات كاكه بم احمان كرين عُسلَسي الْسذِيْسنَ ان لوگوں پر استُضعِفُوا جن كوكمرور بناديا كياب في اللارُض زين بين و نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً أوربيكهم بناكين ان كو پيتوا وَّنَجُعَلَهُم الُور ثِينَ اور بنادين بتم ان كو وارت و نُمَكِّنَ لَهُمُ اور جم ان كولدرت دين فِي الْأَرْضِ رَيْن مِن وَ نُويَ فِسُوعَوُنَ اوردَكُها كَيْنِ بَمِ فَرَعُولِي كُو وَهَامِنَ اور بإمان كُو وَ جُسنُو دَهُ مَا اوران دونوں کے شکرکو مِنْهُمُ ان كمزوروں سے مَا كَانُوْا يَحُذُرُونَ وه چيزجس سے وہ خوف کرتے تھے وَ اَوُ حَيُنا إِلَى أُمّ مُؤُسِّى اور ہم نے وحی کی موسیٰ عليه السلام كى والده كى طرف أنُ أدُ ضِعِيهِ بيكم اس كودوده بلاتى ربو فَاإذا جف ت عَلَيْهِ پَهر جبتم خوف كهاوُاس ير فَالْقِينُهِ فِي الْمِيمَ لِسَمَ اس كودُ ال وودريامين وَلَا تَخَافِيُ اور خوف نه كرنا وَ لَا تَحُوزُنِيُ اور مُمكين مونا إِنَّا رَآدُّوهُ اللَّهُ كِ بے شک ہم اس کولوٹا کیں گے آپ کی طرف و جساعِ لُوہ اور ہم اس کو بنانے والے ہیں مِنَ الْمُورُ سَلِيْنَ رسولوں میں ہے۔

#### سورة فضص کی وجدتشمیہ:

اس سورت کانام سورة القصص ہے۔ تصص کا لغوی معنی ہے حال ، سرگزشت۔ اس سورت میں آگے آئے گا کہ جب موئی علیہ السلام مصر ہے بھاگ کریدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچاتو قصص علیہ القصص '' اپناحال ان کے سامنے بیان کیا کہ میں کون ہوں ، کہاں ہے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں؟ ''تو اس لفظ تصص کی وجہ ہے اس سورة کانام سورة القصص ہے۔ یہ سورة مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اڑتا لیس (۴۸) سورتیں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اڑتا لیس (۴۸) سورتیں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اڑتا لیس (۴۸)

۲Δ

#### حروف بمقطعات کی وضاحت:

طسسم کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیر وف مقطعات ہیں۔ ان کے متعلق حصرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتے ہیں کہ بداللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ طلب ہے مراد طبیب ہے، مس سے مراد مہی ہے اور م سے مراد مالک ہے۔ بداللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ بیسے رحمٰن ہے، رحیم ہے، نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے باقی سب صفاتی ہیں۔ بیسے رحمٰن ہے، رحیم ہے، جبار ہے، تنہار ہے ، تور ہے، ہاوی ہے ، وکیل ہے ، رشید ہے، صبور ہے، اٹھا نو سے نام صفاتی ہی مشہور ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو پہلی کتابوں میں آئے ہیں جن کی تعداد پانچ ہزار ہے۔ فرمایا تبلک ایٹ الکوٹ بی ہی جو تہلی کتابوں میں آئے ہیں جن کی تعداد پانچ ہزار ہے۔ فرمایا تبلک ایٹ الکوٹ بی ہو جو تہاں کتاب کی آئیس ہے مرمایا تبلک ایٹ الکوٹ کر بیان کرنے والی ہے۔ ہماری زبان چونکہ عربی بی فصاحت و بلاغت کوئیں ہو گئی وہ اس لیے ہم عربی کی فصاحت و بلاغت کوئیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی وہ اس لیے ہم عربی کی فصاحت و بلاغت کوئیں ہو گئی ہو

ہے کھول کر بیان کرتا ہے نشافوا عَلَیْک ہم پڑھ کرساتے ہیں آپ کو هِنُ نَبُا مُوسلی وَفِوْ عُوْنُ وَال موکی علیہ السلام کا اور فرعون کا بِالْحِقِ حَق کے ساتھ لِقَوْم پُوْمِنُونَ اس قوم کے لیے جوا بیمان لانا چاہے ،اس واقعہ ہے عبرت عاصل کرے۔مصر کے باوشاہ کا اقتب فرعون ہوتا تھا، نام علیحدہ ہوتے تھے جیسے ، ہمارے ملک کے صدر کا نام فاروق احد لغاری ہے اس ہے بہلے اور صدر ہوئے ،آگا اور ہوں گے ۔تو یہاں جیسے صدر کا لفظ ہے اس نے بہلے اور صدر ہوئے ،آگا اور ہوں گے ۔تو یہاں جیسے صدر کا لفظ ہے السلام کے ایسے ہی مصر کے بادشا ہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت نوسف علیہ السلام کے رائے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب تھا بڑا شاطر اور مصرت موئی علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب تھا بڑا شاطر اور حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب تھا بڑا شاطر اور شیطان آ دی تھا جیسے آج کل ہمارے لیڈر ہیں۔ رب تعالی کے ساتھ بھی وہوگا ، وہوکا اور رب تعالی کی گلوق کے ساتھ بھی وہوگا ، وہوکا ، باتونی استے کہ سی کو بات کرنے کا موقع تعالی کی کلوق کے ساتھ بھی وہوگا ، وہوکا ، باتونی استے کہ سی کو بات کرنے کا موقع بی نی نہیں دیتے۔

## بنی اسرائیل کے بچوں کوٹل کرنے کی وجہ:

تفسیروں میں آتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے میری طرف ادراس نے قبطیوں کے مکانوں کوجلا دیا ہے۔اس وقت مصر میں اصولی طور پر دوخا تدان سے .....

ا) بنی اسرائیلی ، جومولی علیدالسلام کا خاندان تھا اور ۲) قبطی ، جوفر عون کا خاندان تھا۔ تو فرعون نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پر او فرعون نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت اور قوم کی تابی کا سبب بے گا۔ اس پر فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے بیجے ذریح کرانے شروع کیے ، جنٹہ ہ گردی پراٹر آیا۔

الله تعالى فرماتے ہیں إنَّ فِرُ عَوْنَ عَلَا فِي الْأَرُض بِيَسْكَ فرعون نے سُرکشی كى زين ميں و جسعَسلَ أهْلَهَا شِيعًا اوراس في كردياز مين كرسنے والوں كوكروه ور گروہ۔ایک وفت تھا کہانگریز کا بےشارمما لک براقتد ارتھااس زمانے میں بیمقولہ شہورتھا کہ پیلک کوآپن میں لڑا دُ اور حکومت کرو۔ یہ فلسفہ برطانیہ کے آنگریز نے فرعون ہے سیکھا۔ فرعون نے وہاں کے لوگوں کوگرہ درگر وہ بنا دیا تھا وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور حکومت کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔اور ہر باطل حکومت اس دستور پرآج تک عمل کرتی آرہی ہے۔وہ اپنی ضرورت کے تحت فرقہ داریت پھیلاتے رہتے ہیں لیکن الزام مولو ہول کے سر لگادیتے ہیں کہ انہوں نے فرقہ واریت بھیلائی ہے۔ حالانکہ علمائے سوچھومت کے گماشتے ہوتے ہیں اور شیعان بدگر داران کو کافی رقم دے کرآ گے کر دیتے ہیں وہ لوگوں کو بھڑ کاتے اور فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ دوسرے لوگ بے جارے سادے ہوتے ہیں وہ دین پر ا بنی جان اور مال قربان کردیتے ہیں ان کی سادگی اور اخلاص سے بیلوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے ذمہ لگا ویتے ہیں کہ انہوں نے بیر کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے سے فلفه فرعون سے لیا ہے کہ اس نے زمین کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ کر دیا تھا۔ يَّسْبَهُ صَنِيعِفُ طَلَآئِفَةً مِنْهُمُ كُرُور بنادياس نِي ايك كُروه جوموى عليه السلام كاخاندان ا تھا۔ کمزوراس طرح بنایا کہ یُسَذَبُّ ہُ اَبْنَاءَ هُمُ ذَنَّ کرتا تھا ان کے بیٹوں کو و یستُنجی نِسَسَاءَ هُمهُ اورزنده جِعورٌ تا تظاان كي عورتون كو \_ كيونكه عورتون عصفطره كو كي نبيس تفااس لیےان کوئل نہیں کرتا تھا۔ دوسرااس طرح کمزور کیا کہ بی اسرائیلیوں سے مزدوری کرواتے كدان كواجرت يورى نبيس وية تنهيه جس طرح آج كل مهارے ملك ميس كارخانه دار کرتے ہیں کہ بیمزوورکو دیانت داری کے ساتھ اس کا جوحق بنیآ ہے وہ نہیں دیتے بنکہ سننے

میں آیا ہے کہ بعض ایسے کارخانہ دار بھی ہیں جومز دور کو پیانہیں ہونے دیتے کہ آگریہ پیاہو گیا تو اس کوسارے حقوق دینے پڑیں گے۔ دوحیار ماہ کے بعداس کونکال کم دوسرار کھ لیتے میں ۔ بیسب دھوکااور فراڈ کرتے ہیں ۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کومز دوری والے کا مول یرلگایا ہوا تھا۔مصر چونکہ زرعی علاقہ تھا کاشت کاری ان سے کرواتے تھے، باغات کی نگہبائی ان کے ذمہ ہوتی تھی ، مکانات ،سر کیس ان ہے بنواتے اور پوری مزد وری نہیں دیتے تھے اورزیادہ تربیگار لیتے ،روئی کھلا کر چلتا کرتے ،کام بھی لیتے ادرساتھ ظلم بھی کرتے إنسان تحيانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ بِيشِك فرعون فساد يوں ميں نے تھا۔ ہارہ ہزار بچوں کُوْلَ كرايا بيہ کوئی معمولی بات تونہیں ۔لوگوں سے برگار کیتااوراس کالقب ذوالا وتارجھی تھا۔سزادیتاتھا اس طرح که باتھ یاؤں میں میخیں تھونک دیتا کہ آ دمی ال جل نہ سکے اور بیتم پڑھ چکے ہو مویٰ علیہ السلام برجو جادوگرا یمان لائے تھے موں علیہ السلام کے صحابی ،ان کواس نے سولی یرانکایا ان کے بدنوں میں میخیں تھونک دیں۔ برا جابر ، ظالم شم کا آ دمی تھا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس کی جسم آج تک مصر کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے تا کہ لوگ دیکھے کرعبرت حاصل کریں کہ بیہ ہے وہ جوابیخ آپ کو رب الاعمالی کہنا تھا۔اس کا فوٹو بھی اخبار میں آ ھا تا ہے بچیب نشم کانمونہ معلوم ہوتا ہے اس کو دیکھ کرانسان جیران ہوتا ہے۔

الله تعالى كے فيلے كوظا مرى اسباب بيس روك سكتے:

فر ما یا و نُویدُ اَنْ نَمُنَّ اور بهم اراده کرتے ہیں کہ بهم احسان کریں عَلَی الَّذِینَ السَّنَ عَشَّدَ مَعْفُوا فِی الْآرُضِ ان لوگوں پر جن کو کمز ور بنادیا گیا ہے دہن میں و نَجْعَلَهُمُ اللهُ تُعْفُو افِی الْآرُضِ ان لوگوں پر جن کو کمز ور بنادیا گیا ہے دہن میں و اَنجُعَلَهُمُ اَنِّهُ مَا اَرْدِی کہ بم ان کو پیشوا بنا کیں۔ اینے وقت میں وہ اپن قوم کے پیشوا اور بہم این کو وقت میں وہ اپن قوم کے پیشوا اور بہم بنا کیں ان کو وارث زمینوں کا ممانوں کا ممانوں کا م

باغات کانہ وہ ہے بنائے مکان ان مظلوموں کے قیضے میں آئیں گئے کے طاہری حالات کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ جب سمی چیز کے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وَ نُسمَسكِّنَ لَهُمُ فِي الأرْض اور ہم ان كوقدرت دين زمين ميں۔ چنانچ الله تعالى نے فرعون کی غرقانی کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کوا فتد اردیا ان کے بعد اور بادشاہ آئے اورصد ہوں تک اقتراران کے پاس رہاؤ نسوی فسر عون و هامن اورہم د کھا ئیں فرعون کو اور ہا گان کو۔ بیفرعون کا وزیرِاعظم فقا فرعون کی طرح بیہ بھی ٰبڑا ہوشیاراور عالاک تھافرعون کے قدم پر قدم رکھنے والا تھااس کے ہرتکم کی تھیل کرتا تھا بڑامستعد تھاا یک لمح كى تاخير تبين كرتاتها و جُنُو دَهُمَا اوران كِ لشكرون كودكها كيس مِنْهُمُ ان كمزورون ے ان کودکھانا جائے ہیں مَسا کَسانُوْا یَحُذَرُوْنَ وہ چیزجس ہے وہ خوف *کرتے تھے کہ* بن اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا جو ہارے افتدار کے زوال کا سبب بینے گا کیونکہ جب نجومیوں نے علم نجوم کے زور ہریہ بات بتلا کی تھی یا فرعون نے خواب دیکھااوراس کی تعبیر سلِینے آئی تو اس کے بعد فرعون کی نیند حروم ہوگئے تھی ۔ کری والے جتنے پریشان ہوتے ہیں ہم نہیں ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہےا قتر ارچھن جانے کا اور مال دار جتنا پریشان ہوتا ہے اثنا غریب نہیں ہوتا۔ تو ان کوجس چیز کا خوف تھا وہ رب تعالیٰ نے ان کو د کھا دیا۔

أم موی کی طرف وحی کا مطلب:

و اُوْ حَیْنَا اِلَی اُمْ مُوُسِنَی اور ہم نے وحی کی موٹی علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ حضرت موٹی علیہ السلام کی والدہ ما جدہ کا نام عربی والے یوخابذ اور اُردو والے یوکابد لکھتے ہیں رحمہا اللہ تعالیٰ۔ بڑی نیک پارساتھیں ۔حضرت موٹی علیہ السلام کے والدگرائی کا نام عمران تھا بحران تھا بحران تا بن جسر بن لاوی بن لیقوب علیہ السلام یے فیمبروں کی سل سے بنتھ بڑے عمران تھا بحران بن جسر بن لاوی بن لیقوب علیہ السلام یے فیمبروں کی سل سے بنتھ بڑے

نیک اور پارسا تھے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موی علیہ السلام کی والدہ کی طرف وی ک \_اس وحی ہے کیامراد ہے؟اس کے متعلق مفسرین کرام حمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔ ا یک گروه کهتا ہے کہ خواب میں اشارہ ہوا تھا دوسرا گروہ کہتا ہے الہام ہوا تھا تیسرا گروہ کہتا ہے کہ فرشتہ آیا تھا۔اگر فرشتہ بھی آیا ہواوراس نے رب تغالی کا تھم سنایا ہوتو اس سے نبوت ٹا بت نہیں ہوتی \_ کیونکہ کوئی عورت ندینہیں ہوئی \_ چودھویں یار \_ے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمُ [كُل ٣٣] ' اور بين بيجي بم في آپ ہے پہلے مگر مردجن کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ ''لعنیٰ ہم نے جتنے پیٹمبر بھیجے ہیں مرد ہی جیسے ہیں کو کی عورت ندبیہ بنا کرنہیں جیسجی ۔ توبیدوجی اگر فرشتہ بھی لایا ہے تو ذاتی طور پر پیغام مپنجایا ہے اس وی سے نبوت لازم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عکم آیا اُن اُر ضِعِیٰہِ كرآب ان كودود هي الى ربي فَافُا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمَ كَمُرجب تم خوف کھاؤاں پر پس تم ان کوڈال دو دریا میں۔ جب تتہیں خوف ہو کہ سر کاری کارندے آرہے ہیں کیونکہ گھروں میںعور تیں بھی پھرتی تھیں مرد بھی تلاثی لیتے تھے چیک کرتے تھے۔تو فرمایا که جبتم خوف محسوس کرونو اس گو دریا میں ڈال دو دریا میں ڈالنے کا بیرمطلب نہیں ہے کہ اٹھا کر دریا میں ڈال وو۔ سورہ طریس تم پڑھ چکے ہو جسٹی التَّابُونِ صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کولٹا کرصندوق دریا کے حوالے کر دو۔ ان کا گھر بج قلزم کے کنارے تھا صندوق کو دریامیں ڈال کرمویٰ علیہالسلام کی بڑی ہمشیرہ جس کا نام کلثوم تھا کوفر مایا کہ بیٹی کنارے پر مخلوق چلتی پھرتی رہتی ہے لوگ سیروسیاحت کے لیے بھی آتے جاتے رہتے ہیںتم اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہواورا حتیاط کے شاتھ اس کودیکھتی رہوکسی کو بیکھی محسوں نہ ہوتم اس صندوق کے ساتھ ہود کیھو کدھر جاتا ہے۔ فرعون کے مالی یامچھیر نے نے یا دھو بی

نے ویکھا کے صندوق بہتا ہوا آر ہاہے اس کو پکڑا تو اس میں بچہ تھا وہ لے گیا۔ آ گے آربلہ کے فرعون نے کہا کہ اس کونل کر دویہ وہی خطرناک بچہ ہوسکتا ہے۔ بیوی مضبوط تھی آسیہ بنت مزاحم بن بدر بن ریان بن ولید۔اس نے کہا کہاس کوتل نہیں کرناممکن ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا تیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیس کیا خوبصورت بجہ ہے اس کو آنہیں کرنا فرعون نے کہا کہ تجھے کوئی فائدہ نظرا تا ہوگا مجھے تو کوئی فائدہ نظرہیں آتا۔ اِنسمَا اُلاَعُمَالُ ب البيَّيَّات ''اعمالُ كا دارومَّدار نيتوں ير ہے۔''اس كى نيت صاف تھى الله تعالىٰ نے اس كو فائدہ دیا کہ اس کوکلمہ ایمان نصیب ہواایمان سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فر مایا دریامیں وال دينا وَلا تَنحَافِي وَلا تَنحُونِني اورنه فوف كرنااس كو وب جانع كابغرق مو نے کا اور نام کرنااس کی جدائی کا اِنسسار آڈؤ کو اِلیٹ بے شک ہم اس کولوٹا کیں گے آپ کی طرف۔ چندگھنٹوں کی بات ہے ہم اس کوآپ کی طرف لوٹا دیں گے وَ جَاعِلُوْ هُ مِنَ الْمُوسَلِينَ اورجم اس كوبنانے والے ہیں رسولوں میں سے باقی قصد آ کے آئے گا۔ ان شاءالله تعالی



فَالْتُقَطَّةَ ال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ مُرَعَدُونًا وَرُعُونَ لِيَكُونَ لَهُ مُرَعَدُونًا وَانّ فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْا خُطِرِينَ ﴿ وَقَالَتِ الْمُرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرُّتُ عَيْنِ لِي وَلِكَ لِاتَقْتُكُونُهُ عَلَى اَنْ يَتَنْفَعُنّا أَ اوْنَتَيْنَاهُ وَلَكُ اوَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ ۞ وَاصْبَعُ فُؤَادُ أَمِّر مُوْسَى فَرِغًا اللَّهُ كَادَتُ لَتُبْدِي مِ بِهِ لَوْلَا آنَ رَبَّطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ © وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِيلًا فَبَصُرَتَ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لِايتَنْعُرُونَ ﴿ وَكُرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى اَهُول بَيْتِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ لَا نَاصِعُوْنَ ﴿ فَرُدُونَهُ إِلَى أُمِّهِ كَنْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَعُزُنَ وَلِتَعْلَمَ آنَ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَ ٱڵؙؾۯۿؙڂڔڵٳۼڬڵؠؙۅٛڹ۞۫ۼ۪ۼ

فَالْنَفَطَهُ اللَ فِرْعُونَ لِي الْحَالِيا الكَوْرُونَ كَ خَادُمُول بِنَ لِيَكُونَ لَهُمُ تَاكَهُ وَجَانَ لَكِ لِي عَدُواْ وَثَمْنَ وَ حَوْنَا اور پريشانى إِنَّ فِرُعُونَ لَهُمُ تَاكَهُ وَجَانَ كَ لِي عَدُواْ وَثَمْنَ وَ حَوْنَا اور اللَّي اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا وَهُمَا اوران كَ شَكْر كَانُوا خَطِئِينَ وَهَامِنَ بِي شَكَ فَرَعُونَ اور الها فِي عَنْ اور الها فِي عَوْنَ كَي بِوى نَ قُوتُ عَيْنِ خَطَاكار شِي وَقَالَتِ امْرَاتُ فِوْعُونَ اور الها فِي عُونَ كَي بِوى نَ قُوتُ عَيْنِ خَطَاكار شِي وَقَالَتِ امْرَاتُ فِوْعُونَ اور الها فِي عَوْنَ كَي بِيوى فَي قُوتُ عَيْنِ خَطَاكار شِي وَقَالَتِ امْرَاتُ فِوْعُونَ اور الها فِي عَنْ اللهُ الل

وَلَدُاياتهم بناليس اس كوبينًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ادروه يَحْشَعُورَ بَيِس ركت تق وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمَّ مُوسَى اور مولياموى عليه السلام ك والده كاول فوغًا خالى إِنْ كَادَتُ بِي شَكَ قريب تَهَا لَتُبُدِي بِهِ كَهُوه ظاهِر كُرُو يَيْ اس كُو لَوُ لَا أَنْ رَّبَطُنَا عَلَى قَلْبِهَا الرَّبِم مضبوط نهرتُ السيكول لِتَكُونَ تاكه بوجائوه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ايمان والول مين سے وَ قَالَتُ اوركماموى عليه السلام كى والده نے لاُ خَتِهِ موى عليه السلام كى بهن كو قُصِيهِ اس كاسراغ لگا وَ فَبَصُوتُ به يس وه اس كود بيھتى رہى غن جُنب دورے وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ اوران كوشعور نبيل تها وَحَدُّ مُنا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ اورجم في حرام كردي موى عليه السلام يردوده یلانے والیاں مِنْ قَبُلُ اس سے پہلے فَفَالَتْ پس کہاموی علیہ السلام کی بہن بنه هَلُ أَذُلُّكُمُ كَمَا مِينَ تَهْمِينِ بِتَلاوَلِ عَلَى أَهُلَ بَيْتِ أَيَكُمُ واللهِ يَّكُفُلُونَهُ وه كفالت كري كاس كى لَكُمْ تمهارے ليے وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ اوروہ اس کے لیے خیرخواہ ہوں کے فر دَدُنهٔ پس ہم نے لوٹا دیا اس کو اِلّی اُمِّه اس كى مان كى ظرف تكي تَقَوَّ عَيْنُهَا تَا كُهِ اس كَى ٱلكَهِ مُصْنَدُى مِو وَ لَا تَحْوَنَ اورِ اللهِ عَم نه كهائة وَلِشَعُلَمَ اورتاكه جان سكيك أنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ بِحَسَّك اللَّهِ تعالی کا وعده سیاہ و لنے ب و النے کئ اکتر کھنم لا يعلمون اورليكن اكثران كے بيں

حضرت ہوئی علیہ السلام کا قصہ چلا آ رہا ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام ک ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ جب خوف کریں تو اس کو دریا میں ڈال دیں اور خطِئِیْنَ خطاکار تھے، گنہگار تھے کہ بارہ ہزار بچ فرعون کے تھم سے ہامان نے فوجیوں کے

ور یع قبل کرائے ۔فرعون بھی مجرم ، مامان بھی مجرم ، ان کے کشکر بھی مجرم ۔جس سے لیے

حماقت فرعون :

اشنے بیچل کیے دہ گھر میں بل رہاہے۔

مولا ناروم نے فرعون کی حمالت ایک حکایت کے ذریعے سمجھائی ہے۔ وہ مثنوی شریف میں بڑی بڑی حکایت بیان فرماتے ہیں ۔ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک بڑا امیر آ دمی تھا۔ سونا ، چاندی ، ہیرے ، موتی ، جواہرات ، بڑا پجھاس کے پاس تھا۔ چوروں نے اس کولوٹے کا پروگرام بنایاس کا مکان بڑا بلند قلعہ نما تھا۔ اس زمانے میں بنگ تو نہیں ہوتے تھے لوگ دولت گھروں میں رکھتے تھے۔ چوروں نے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح لوٹیس اوراس کے مکان میں کمس طرح داخل ہوں؟ طے یہ پایا کہ دن کو خفلت سے طرح لوٹیس اوراس کے مکان میں کمس طرح داخل ہوں؟ طے یہ پایا کہ دن کو خفلت سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے ایک آ دمی اندر جا کر کہیں بینگ وغیرہ کے فیجے جے بے جائے اور رات کُو

جب فلاں ستارہ طلوع ہوتو وہ دروازہ کھول دے بھر باتی ساتھی داخل ہوجا کیں گے اور اپنا کام کریں گے۔ چنانچہ وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر جا کر جھب گیا۔ جب وہ ستارہ طلوع ہوا تو اٹھا اور کنڈی کھولی صاحب خانہ کی آ کھ کھل گئی چور پھر جھپ گیا صاحب خانہ نے اٹھ کر کنڈی لگا دی اس خیال سے کہ کوئی کنڈی کھول کر باہرنکل گیا ہے۔ مولا ناروم مِّفر ماتے ہیں ۔۔۔۔۔

۵ در به بنددوز داندرخانه بود

''اس نے در داز ہبند کر دیا اور چورا ندر ہی تھا۔'' یہی حال فرعون کا تھا۔

🎍 حیلہ فرعون زیں افسانہ بود

" فرعون کی کارروائی بھی نری افسانے تھی۔" طالم نے بارہ ہزار نیچ تل کروائے کہ کہیں میرا افتد ارنہ چھن جائے اور جس نظرہ تھاوہ گھر میں بل رہا ہے۔خواہ نواہ بے گنا ہوں کو تل کرتارہا، مجرم تھا۔ وَقَ الَّبِ الْمُواَتُ فِرُ عَوْنَ اور کہا فرعون کی بیوی نے جس کانام آسیہ بنت مزاح بن ہرین ریان بن ولید تھا۔ بیریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عزیز مصر تھا بڑا نیک صفت انسان تھا۔ کیا کہا قُدر تُت عَیْسُنِ اِلْسَی یہ تو میری آتی میں عزیز مصر تھا بڑا ایک اور تمہاری آنکھوں کی بھی آلات فُت اُلُونُ اس کو تل نہ کرو میں ان کو تو بھوں نے کھوں کی بھی آلات فُت اُلُونُ اس کو تا کہ کہاں ہے وہ کچہ نہ ہوجس سے مجھے خطرہ ہے۔ تو بیوی نے کہا کہاں کو تا اس کو تا ایس میں نفع دے۔ ہوسکتا ہے اس سے میں نفع دان وہ کہ تھے کہ دب تعالی کی ذات کیا کر رہی ہے کہ دب تعالی نفع ماصل ہو اَوُ نَتَ بِ خَدُ وَ لَدُ اَلَی ہم اس کو بنالیس بیٹا چونکہ اولا وہ نہیں تھی کر دیا کہ اس کو تا کہ اس اس میں آسیہ بنت مزام ہیسی عورت کو آگے کر دیا کہ اس کو قبل نہ اس کو بنالی کو تا کہ اس کو تا کہ اس کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہیسی عورت کو آگے کر دیا کہ اس کو قبل نہ اس کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہیسی عورت کو آگے کر دیا کہ اس کو قبل کو تا کہ اس کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہیسی عورت کو آگے کر دیا کہ اس کو قبل کہ اس کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہیسی عورت کو آگے کر دیا کہ اس کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہیسی عورت کو آگے کر دیا کہ اس کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہو تھے کہ دو آگے کہ دیا کہ اس کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہو تھوں کو آگے کہ دیا کہ اس کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہو تھے کو دیا کہ اس کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہو تھے کہ دو تھوں کو تعریب کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہو تھے کو تعریب کو تعالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہو تھے کو تعریب کو تو تعریب کو تعریب ک

اس مقام پرتفسیروں میں لکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ مہبیں کوئی فائدہ فظر آتا ہوگا بجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالی نیموں کود مکتا ہے اِنَّمَا اُلاَعُمَالُ سِالْمِیَّاتِ ''اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔''حسن نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آسیہ گوا یمان کا فائدہ دیا اورایمان ، مدایت اور دین ہے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔اس کے مقابلے میں دنیا کے سب فائدے ہیج ہیں۔وہ پہلی رہ جائیں گے بیرساتھ جائے گا وَ اَصْبَحَ فُوَّادُ أُمَّ مُوْسَى ف غیا اور ہو گیاموی علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ اس فکر سے کہ میرے نیچے کا کیا ہے كُا؟ آخر مال تَقَى إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِئ مِهِ لِي شَكَ قريب تَفَا كَهُ وه اس كُوظا هر كردي لَوُ لَآ أَنُ رَّبَطُنَا عَلَى قَلُبِهَا الرّبَمِ اس كے دل كومضبوط نهرَ تے توصندوق دريا ميں ڈالنے كے بعد ہوسکتا تھا کہ محلے کی عورتوں کے سامنے ذکر کر دیتیں کہ میں نے بچہاس طرح صندوق میں رکھ کر دریامیں ڈال دیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے والدہ کے دل کومضبوط کر دیا تا کہ کسی کے ساستے اس کا ذکرنہ کرنے لِعَبِی کُونَ مِسنَ الْمُنْهُ وَمِنِیْنَ تاکہ وہ ہوجائے مومنوں میں سے وَ قَسَالَتُ لِلْانْحَتِهِ اوركَهامُوكُ عليه السلام كَي والده نے موی علیه السلام كې بهن كلثوم كورحمها الله تعالیٰ ۔ جس کی عمر بعض گیارہ اور بعض بارہ اور بعض تیرہ سال بتاتے ہیں تمجھ دار بچی تھی اس كوكها فسيضيعه صندوق كاسراغ لگاؤ كهال جا تاب اوراحتياط كرنائسي كومغلوم نه موكهتم اس صندوق کی نگرانی کرر ہی ہووہاں اورلوگ بھی ہوں گے کیونکہ تماشا کی کافی ہوتے ہیں تم تھی تما شائی بن کر دیکھتی رہو کیونکہ گھر میں کوئی اورفر دنہیں تھا ۔ ہارون علیہ السلام موی علیہ السلام ہے تین سال بڑے بتھے تین سال کے نیجے نے کیا کرٹاتھا؟ فَبِیضُہ وَ ثَ ہِے عَنْ بخے نُب پس وہ اس کودیمیستی رہی دور سے تا کہلو گوٹی کومحسوس نہ ہو کہ اس کے باس صند وق کا کوئی راز ہے ۔ مجھی صندوق کی طرف دلیمھتی آئکھ بیجا کراورمبھی دوسری طرف دلیمھتی ۔ آگے

دخيرة الجنان ٢٦٠

چند میل کے فاصلے پر فرعون کی کالونی تھی جس کا نام منف تھا۔ وہاں فرعون کا عملہ اور فو جی افسر وغیرہ رہتے تھے فرعون کا جہاں محل تھا وہاں بہت بڑے باغات تھے دریا ہے ایک نالا باغات کو سیراب کرنے کے لیے جاتا تھا یہ صندوق دریا ہے اس نالے بیں چلا گیا۔ آگے اس کا دھو بی یا مجھیرا یا مالی تھا اس نے صندوق کو بکڑلیا موئ علیہ السلام کی ہمشیرہ صندوق کو دورے دیمی رہی و گھٹے کلا یکشٹوروئ اوران کو پچھشعونہیں تھا کہ یہ بچی کون ہے اور کیا کہ رہی ہے۔ جس وقت یہ فیصلہ ہوگیا کہ اس بچے کون نہیں کرنا تو اس کے بعد بکری کا دودھ کر اوران کو پچھشعونہیں کرنا تو اس کے بعد بکری کا دودھ کر اوران کو پی السلام نے نہ بیاار دگر دکی مور تو ال

موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس :

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ حَرَّ مُنا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ فَہُلُ اورہم نے حرام کر میں موئی علیہ السلام پروودھ پلانے والمیاں اس سے پہلے۔ رب تعالی نے کو یہ طور پر سی عورت کا دودھ پینے ہی نہیں دیا کیونکہ اللہ تعالی نے والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو والیس آپ کے پاس پہنچادی گے۔ صندوق اٹھانے کے بعد جب مروعورتوں کا ہجوم اکٹھا ہواتو موئی علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ان میں شامل ہوگئ تھی سب پچھد مکھر ہی فسق الْتُ نُس ہواتو موئی علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ان میں شامل ہوگئ تھی سب پچھد مکھر ہی فسق الْتُ نُس ہواتو موئی علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ان میں شامل ہوگئ تھی سب پچھد کھی ہی میں ہتا اور دہ اس کی کفالت کریں گے تمہارے لیے و کھٹم کُسٹ نیاصِحُون اور دہ اس کی طاحت کریں گے تمہارے لیے و کھٹم کُسٹ نیاصِحُون اور دہ اس کا دودھ اس کو بلایا ہے مگر اس نے کسی کا دودھ اس کو بلایا ہے مگر اس نے کسی کا دودھ اس کو بلایا ہمارے معلے میں ایک عورت ہے اس کا دودھ اس کو بلای شاید اس کا دودھ پی دودھ اس کو بلای شاید اس کا دودھ پی کے اس کا دودھ اس کو بلای شاید اس کا دودھ پی کے اس کا دودھ اس کو بلای شاید اس کا دودھ پی کے اس کا دودھ اس کو بلای شاید اس کا دودھ پی کے اس کا دودھ اس کو بلای شاید اس کا دودھ پی کے اس کا دودھ اس کو بلای شاید اس کا دودھ پی کے اس کا دودھ کا دودھ اس کو بلای شاید اس کا دودھ کی کوئن ہے کوئون نے ہولیس کو کیا تھا تھا ہمارے کے لیکن ہواتھا عائب ہوگیا ہے۔ لیکن بینہ ہمالیا کہ یہ بچکون ہے کوئون نے ہولیس کو

تحكم ديا كه فورأاس عورت كوليا آ وُاگروه چل كراسكتى ہے تو ٹھيک درنه پالكى كاانتظام كرو\_ انتظام کرے بولیس مویٰ علیہ السلام کی والدہ کے بیاس پہنچ گئی والدہ نے کہا کہ میں چل کر جاؤل گی مجھے یالکی کی ضرورت نہیں ہے گھر کے کام کاج کی وجہ سے بڑی صحت مند تھیں ۔ آج جوعورتیں گھروں میں ہلمی بیٹھی رہتی ہیں ان کی صحت خراب ہوجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کی وضع قطع ایسی بنائی ہے کہ ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں توصحت برقرار رہتی ہے اگران اعضاء سے کام نہ لیا جائے تو پیست ہوجاتے ہیں اور ان سے قوت جتم ہو جاتی ہے۔ دیکھو! آج جو بوڑھے کام کرنے والے ہیں ان کی صحت بھی اچھی ہے اور نو جوانوں سے طابت وربھی ہیں ۔تو مویٰ علیہالسلام کی والدہ جل کر وہاں گئی مخلوق اسٹھی تھی انتظار کرر ہے تھے مویٰ علیہ السلام کی والدہ نے اوڑھنی او پر کر کے مویٰ علیہ السلام کو جھاتی کےساتھ لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔سارےخوش ہو گئے کہ مسله حل ہو گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ بی بی ابیہ جو بیے تو نے اٹھایا ہے اس کے متعلق میرا تو ارادہ تھااس کولل کرنے کا مگر بیگم صاحبہ نے کہا کولل نہیں کرنا۔اب ہم نے اس کے آل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم تنہیں یہاں کمرہ دے دیتے ہیں اور تمہاری خوراک وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی شہیں ملے گا یہیں رہواور بجے کی خدمت کرو۔موئی علیہالسلام کی والدہ نے کہا کہ بات بیہ ہے کہمیرا گھرہے میرے بیجے ہیں میرا خاوند ہے میں نے ان کی خدمت کرنی ہے میں یہاں کسی قیمت پرنہیں رہ سکتی۔ فرعون نے بڑا اصرار کیا مگر ٹی ٹی نے اس کی کوئی بات نہ تی اور کہا کہ اگر تہہیں منظور ہے تو یچے کومیر ہے ساتھ بھیج دومیں اس کو دود ھا پلاتی رہوں گی اور ہفتہ پندرہ دن کے بعد معاینہ کراد یا کروں گی تا کے تنہیں تسلی رہے کہ بچیڑھیک ہے۔ فرعون نے منٹی کوکہا کی بی بی ہے لیے

ا تناوظیفہ مقرر کرواور یومیہ اس کی خوراک وغیرہ کا انظام کر دواور موئی علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہا کہ ایک ہفتہ بعد بچدلا کر دکھا جایا کر ویہ معاینہ کرلیا کر ہے گی اور عور تیں اور مرد بھی و کھولیا کریں گے ۔ حضرت موئی علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر چلی گئیں ۔ ان کا گھر فرعون کی کالونی سے تین میل دور تھا بعض چار میل بتاتے ہیں موئی علیہ السلام کی والدہ پیدل چلی کر ایک والدہ پیدل چلی کر ایک والدہ پیدل چلی کر ایک میں ۔ شخ الرئیس کہتے ہیں کر آ ہستہ چلنا بدن کور طوبت پہنچا تا ہے اور بدن ہیں رطوبت ہوتا ہے ۔ آج کل لوگوں نے بدن سے کام لینا بالکل چھوڑ دیا ہے جس سے صحتیں خراب ہوگئی ہیں ۔ دیکھو! بینار مل سکول ہے اوز یہ کالوئی ہے یہاں سے جس سے حتیں خراب ہوگئی ہیں ۔ دیکھو! بینار مل سکول ہے اوز یہ کالوئی ہے یہاں سے جس سے جس سے حتیں خراب ہوگئی ہیں ۔ دیکھو! بینار مل سکول ہے اوز یہ کالوئی ہے یہاں سے جس سے جس سے حتیں کر جائیں تو صحت برقر ادر ہے ۔ سبر حال موٹی علیہ السلام کی دالدہ ان کو گھر لے آئیں ۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فَر دَدُنهُ اِلَی اُمِّه پی ہم نے اس کولوٹا ویااس کی مال کی طرف تکی تَقَرَّ عَیْنُهَا تا کہ تحندُ کارہاں کی آئھ وَ لَا تَحْوَٰ نَ اوراور بیجے کی جدائی پر عملین نہ ہو وَلِتَعَلَمَ اورتا کہ جان لے اَنَّ وَعُدَ اللّٰهِ حَقَّ بِحَثَ اللّٰهِ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا تھانہ فوف کھاؤنہ ملکین ہوہم اس کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے۔ یہ وعدہ اللّٰہ تعالیٰ کا برحق تھا وَ لَا بَحِنَّ اَکْتُرَهُمُ لَا یَعْلَمُونَ اورلیکن اکثر الله رہے ہیں ہوہم اس کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گرتے ہیں ہوہم اس کو اللّٰہ تعالیٰ کا برحق تھا وَ لَا بِحَنَّ اَکُتُرَهُمُ لَا یَعْلَمُونَ اورلیکن اکثر اللّٰ کے نہیں جانے ۔ رب تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں کرتے اپنے اندازے لگاتے رہے ہیں رب تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں کرتے اپنے اندازے لگاتے رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے فیملوں کو تیول نہیں کرتے اورا پے نظریات کو مقدم رکھتے ہیں۔



(\*\*

وَلِتَابِكُغُ الشُّكَّةُ وَاسْتَوْى الْتِينَاهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا ﴿ وَكُنْ إِلَكَ نَجُنْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ الْمَالِينَاةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ شِنْ اَهْلِهَا فَوَجَلَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلِنَ هَٰنَامِنَ شِيْعَتِهِ وَهٰنَامِنَ عَدُومٌ فَاسْتَعَالَتُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فُوكَرَةُ مُولِي فَقَضَى عَلَيْهُ وَ قَالَ هٰ ذَا مِنْ عَمِلِ الشَّيْطِنِّ إِنَّهُ عَرُو مُضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِنَ فَاغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ \* مُبِينٌ ﴿ قَالَ فَعَفَرَ لَهُ \* إِنَّهُ هُوَ الْعَفُّورُ الرَّحِيثُمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَأَ أَنْعُمُتَ عَكُمٌ قَلَرْ، ٱكُوْنَ ظِهِيُرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْهَارِيْنَاةِ خَابِقًا يَتُرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ "قَالَ لَا مُولِكَ إِنَّكَ لَغُونٌ مُّبِينٌ ﴿ فَلَكَّ آنَ آرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالْكَيْنِي هُوَعَدُو لِلْهُمَا قَالَ يِلْمُوْلِي الْثُولِيدُ أَنْ تَقْتُلُخِيْ كَمَا فَتُكُلُّتُ نَفْسًا يَالْأَمْسِ ۚ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِ الْأَرْضِ وَمَا تُورِيْكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِعِينَ ﴿ وَلَهِ مُن عليه السلام الني توتون كو السلام الني توتون كو وَاسْتَوْتِي اورتمام قوتيل برابر بوكنين التينية دى بم في ان كو محت مُفادانا في وَ عِلْمُ اورعَلُم دِيا وَكَذَٰلِكَ اورائ طرح نَجْزِى اللهُ مُحْسِنِينَ بَم بِرلْه دِيا كرتے بيں ليكى كرنے والول كو وَ وَخَلَ اللَّهَ لِدِينَةَ اور داخل موسع موى عليه

السلام شهرمیں عَلی حِیْنِ غَفُلَةِ غَفلت کے وقت مِّنُ اَهْلِهَا وہاں کے رہنے والون سے فَوَجَدَ فِيهَا تو يايا اس شهر ميں رَجُلَيْن دوآ رميوں كو يَقْتَتِلن جوآ بيس میں جھکڑر ہے نتھے ہنڈا مِنُ شِینَ عَتِیهِ بیمویٰ علیہ السلام کی برا دری میں سے وَ هَلْذَا مِنْ عَدُوٍّ ﴾ اور بياس كوتمن ميں سے فاستَغَاثَهُ پس مدوطلب كى موى علیہ السلام سے الَّیٰ ٹی مِنْ شِیعَتِهِ اس نے جوان کی برادری ہیں سے تھا عُلَی الَّـذِي مِنْ عَدُوم السَّخْص كے مقالعے بيں جواس كے دشمن سے تھا فَنو كَورَهُ مُوُسِنِی پس مکاماراموی علیہالسلام نے اس کو فَقَصْبی عَلَیْہِ کِس اس کا کام تمام كرويا قَالَ فرمايا هَلْذَا مِنْ عَمْلِ الشَّيْطُن بِيشْيطاني كاررواكي بولَي إنَّهُ عَدُوٌّ بِ شَك وه شيطان رسمن م مُصِلٌّ بهركان والأمُّبيُنِّ. كَطَيْطُور ير قَالَ كهاموى عليه السلام نے رَبِّ الے ميرے رب إنِّنَى ظَلَمُتُ نَفُسِى بِ ثَلَك میں نے ظلم کیاا نے نفس پر فاغفِرُ لِی ایس آپ بخش ویں مجھے فَغَفَرَ لَهُ ایس اللہ تعالى نے اس كومعاف كرويا إنَّـهُ بِي شَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هُــو الْتُحَفُّورُ الرَّحِيمُ وه بخشنے والامہریان ہے قبال کہاموی علیہ السلام نے رَبِّ اے میرے رب بسمآ اَنْعَمُتَ عَلَىَّ اس وجهت كه آب نے مجھ برانعام كيا فَلَنُ اَكُونَ لِيس مين ہرگز تہیں ہوں گا ظھینو الله مُخرمین الدادكرے والا محرمول كا فاضبح في الْمَدِيْنَةِ بِيلَ مِنْ كَي انهول فِي شَهِ مِن جَائِفًا خوف كرتِ هوئ يَتَوَقُّبُ انتظاركرر بهانت فإذا الَّذِي بين اخا تك وهَ فَكُن اسْتَنْ صَرَهُ بِالْامْسِ حِس

نے کل مردطلب کی تھی یَسْتُصْرِ حُدہ وہ بلار ہاتھا مردثے لیے قَالَ لَدُ مُوسلی کہا اس کوموی علیہ السلام نے اِنْکَ بِشَب تو لَنغوِی البتہ مُراہ ہے مُبین واضح طور پر فَلَمَّا اَنُ اَرَادَ پس جب ارادہ کیا موی علیہ السلام نے اَن یَبُ طِشَ کہ پکڑیں بِالَّذِی اس حُص کو ہُو عَدُو لَّ لَّهُمَا جودونوں کا دَمُن ہے قَالَ کہنے لگا یکو سنی اے موی علیہ السلام اَتُرِیدُ کیا تم ارادہ کرتے ہو اَن تَفَتُلُنِی کہ آب بھوٹی کہ می کے لگا میں اے موی علیہ السلام اَتُریدُ کیا تم ارادہ کرتے ہو اَن تَفَتُلُنِی کہ آب می کہ کے لگا اِن تُسُونِ بَدُ اِن تَفَتُلُنِی کہ آب کے لگا کہ کہ وجاؤتم جر کی ایک نور میں جاتے اِلاً مَر اَن تَسَکُونَ جَبُّارًا بِیکہ وجاؤتم جر کُون کَ مُن اَلٰ اُن مُن کَ کُون کی کہ وجاؤتم جر کُون کے دورا ہے کہ وجاؤتم جر کُون کہ وجاؤتم جن اَن کُون کہ وجاؤتم جن اَنْدُون کہ وجاؤتم جن اَنْدُون کہ وجاؤتم جن اَنْدُون کہ وجاؤتم جن الْدُونِ مِن الْدُونِ مِن الْدُونِ اصلاح کرنے والوں میں ہے۔

کل کے درس ہیں تم نے سنا کہ موئی علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ نے صندوق میں رکھ کر دریا ہیں ڈال دیا اور وہ صندوق نرعون کے سی ملازم نے پکڑ کر فرعون کے پاس پہنچایا تو فرعون نے تقل کرنے کا فیصلہ کیا مگر ہیوی آ ڈے آ گئی اس نے قل نہ کرنے دیا۔ پھر دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا تو موی علیہ السلام نے کسی اجنبی کا دودھ نہ پیا والدہ کا دودھ پلیا اور والدہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں یہ موی علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل موسے شد بد ہوئی تو بھی فرعون کے گھر رہتے تھے اور بھی اپنے گھر فرعون اور اس کے ہوئے میں مردی علیہ السلام کی حقیقی والدہ اور حقیقی بہن بھائی ہیں مگروہ مونی علیہ السلام کی حقیقی والدہ اور حقیقی بہن بھائی ہیں مگروہ مونی علیہ السلام کی حقیقی والدہ اور حقیقی بہن بھائی ہیں مگروہ مونی علیہ السلام کی حقیقی والدہ اور حقیقی بہن بھائی ہیں مگروہ مونی علیہ السلام کی حقیقی والدہ اور حقیقی بہن بھائی ہیں۔

الله تعالى كاارشاد عهد و لَهمًا بَلَغَ أَشُدَّهُ \_ أَشُدَّ شِدَّةٌ كَى جَمْعَ إِدر شِدَه كَا

معنی قوت ہے۔ تومعنی ہوگا اور جب بہنچے موئ علیہ السلام اپنی تو توں کو وَ اسْتَ وَآی اور تمام تو نیں برابر ہو کئیں ہمیں سال کے ہو گئے ۔طب والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ظاہری بہاری نہ ہوتو تمیں سے لے کر جالیس سال تک انسان کی تمام تو تنس عروج پر ہوتی ہیں۔ جالیس سال کے بعد پھر آ ہستہ آ ہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں ۔ نو مویٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کی قوت کو پہنچے النّیہ اللہ محکمًا وَ عِلْمًا توجم نے ان کودانا کی اور علم دیا۔ یہال تھم ہے مراد دانائی اور قوت فیصلہ ہے کہ جب دوآ دمی ان کے سامنے پیش ہوتے تھے تو ان کے درمیان فیصله کر دیتے تھے۔ یہاں حکم سے مراد نبوت نہیں ہے کیونکہ نبوت تو اس وقت ملی جب مدین ہے واپس تشریف لارہے بتھے۔ لیعنی اللہ تعالیٰ نے قوت فیصکہ بھی عطافر مائی اور علم بھی عطافر مایا نبوت سے پہلے جوان کی شان کے لائق تھا و سکے ذلیک نے سنجے نے الْمُحْسِنِيْنَ اورای طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی اخلاص کے ساتھ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ضرور دے گا۔ مگر وہ بدلہ کب دینا ہے اس کواللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ خبیر ہے۔ لیکن بندے کی خواہش میہ ہوتی ہے کہ جب میں دعا کروں ابھی میرے ہاتھ نیجے نہ ہوں اور میری مراد پومدی ہوجائے۔لیکن ہر چیز کا ایک وفت ہوتا ہے جس کواللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

فرعون کی رہائشی کالونی کا نام:

فرعون جس کالونی میں رہتا تھا اس کا نام مُنفٹ تھا اور موی علیہ السلام کا آبائی شہر دوسری طرف تھا۔ بعض تغییروں میں لکھا ہے کہ در میان میں چھمیل کا فاصلہ تھا طاقت ور آ دمی کے بچھ ،سات میل کا سفر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دیہاتی لوگ آج بھی پانچ چھ میل کا سفر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دیہاتی لوگ آج بھی پانچ چھ میل کا سفر کوئی حیثیت نہیں مکھتا۔ دیہاتی لوگ آج تھے اور بھی اپنی ممیل کے سفر کو بچھ نہیں سمجھتے۔ تو موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر رہتے تھے اور بھی اپنی

ذخيرة الجنان. القصص

والده کے گھر۔

بنی اسرائیلی اورانیجارج باور چی خانه کی لژائی کا قصه

ا یک د فعہ بین دو پہر کے وقت اپنے آبائی گھرسے چل پڑے ۔ گرمی کا زیانہ تھالوگ سور ہے تھے ۔صنعت اور کارخانوں کا دورنہیں تھا کہلوگ دن کو جا گئے رہتے ہیں۔ سادہ ز مانه تقاده پهر کے دفت لوگ آرام کررے تھے وَ دَخَلَ الْمَدِیْنَةَ اور داخل ہوئے موی عليه السلام شهريين ليعتى مصريين عَلَى حِين غَفُلَةٍ عَقلت كوفت مِنْ أَهْلِهَا شهروالله الوك آرام كرر بي تق قبلول كرر بي تص ف و جَد فيها رَجُلين تويايا شهرين دوآ دميون کوے شہر کی منڈی کے قریب دوآ دمیوں کو دیکھا یک فَتَتِلنَ آپس میں جھگڑر ہے ہیں بمزید وبال كوئى اوراً دى تبين تھا۔ ھافدا مِنْ مِنْ مِنْ عَبِيهُ بيا يك موىٰ عليه السلام كى برا ذرى ميں سے تھا وه بني اسرائيل ميس سيمطي خاندان كانها وَهُلْهُ أَمِنْ عَلْدُوَّ ٩ اوربيدوسرااس خاندان میں ہے تھا جوان کا رئمن تھا قبطی خاندان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باور چی خانے کا انبچارج افسرتھا۔اس کا نام تفسیروں میں قاب بھی آیا ہے اور قانون بھی آیا ہے۔بعض فیلتو ن بھی لکھتے ہیں بڑا ہوشیار حالاک مکلے ملکے منبی بددیانتی کرنے والا۔ جہاں بادشاہ فرعون ہواور وزیر اعظم مامان ہوتو وہاں ماتحت عملہ کہاں تھیک ہوسکتا ہے؟ ادبر والے بددیانت ہوں تو ماتحت کیسے دیانت دار ہو سکتے ہیں ۔جھگڑاکس بات برتھا؟ اکٹرتفسیروں میں بیلھاہے کہ باور چی خانے کے افسر مجاز نے اس سطی بنی اسرائیکی کوکہا کہ بیلکڑیوں کا تخصااتها کرباور چی خانے میں پہنچا۔اس نے کہا کہ بہلی بات تو سے کہ میں کمزورآ دمی ہو یہ گٹھاا ٹھانہیں سکتا آپ کسی طاقت ورآ دی ہے کہیں وہ پہنچا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تخھے وہاں سے مز دوری کتی ہے وہ جیب میں ڈال لیتا ہے اور ہم سے برگار کے طور پر کام لیتا

ہے لہندا میں لکڑیاں تبیں پہنچاؤں گا۔اُس نے کہا کہ تبہی نے اٹھا کر پہنچانی ہیں۔ اِس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا اور تیرا روز کامعمول بنا ہوا ہے کہ پیسے جیب میں ڈال لیتے ہو جو سرکاری طور پر ملتے ہیں اور وہاں لکھ دیتے ہو کہ اتنا پیسہ مزد وری پرخرچ ہوا ہے۔اور ضابطہ یہ ہے کہ افسر کی بدیانتی کی حقیقت کھل جائے تو وہ بڑا جوش میں آ جا تا ہے۔اس کو بڑا جوش آیا کہ بیتو میرا بھیدی ہے میرے کرتوت کو جانتا ہے کہنے لگاشہی نے لے کر جانا ہے۔ بیہ جھڑا ہور ہاتھا کہا تفا قامویٰ علیہ السلام وہاں سے گز رکرفرعون کے گھر کی طرف جامہ ہے ہتھے۔مزدور نے مویٰ علیہ السلام کوآ واز دی کہ حضرت پیمبر ہے ساتھوزیا دی گئے حکرر ہا ہے ہارے درمیان فیصلہ کر دیں۔مویٰ علیہ السلام نے فر ہایا کیا جھکڑا ہے مزدور نے کہا کہ بیہ لکڑ بوں کا متھادیجھواورمیراجسم دیجھوکیا میں اس کواٹھا سکتا ہوں اورییہ بجھے کہتا ہے کہاس کو اٹھا کر باور چی خانے پہنچاؤاوردوسری بات بیہ ہے کہ میمزدوری بھی نہیں دیتاسر کاری خزانہ ہے جومز دوری ملتی ہے۔ وہ اپنی جیب میں ڈِ اِل لیتا ہے قور پہلوگوں سے برگار کےطور بر کامّ لیتا ہے۔موی علیہ السلام نے اس افسر سے فر مایا کہ مزدور کی باب سیجے ہے وہ کمزور آ دی ہے ید لکڑیوں کا کٹھانہیں اٹھا سکتا پھراس نے یہ بات بھی سیجے کہی ہے کہ سرکاری طور برخمہیں مز دوری کے بیسے ملتے ہیں وہتم مز دور دل کو کیول نہیں دیتے۔ انچارج افسر نے کہا کہ ہیں۔ بیسارا انظام تمہارے پیٹ کے لیے تو کررہا ہوں اور تم اس کی الٹی سیدھی حمایت کررہے ہو تمہارا کام تو تھا کہتم اس کو کہتے اٹھا کر چلو بیسر کاری افسر ہے اس کی بات مانو ہم بھی تو وہیں سے کھانا کھاتے ہو۔موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہتم اس طرح ظالمانه طریقے سے کھانا یکاتے ہو ہیں حسن ظن کی بنا پر بیہ بھتا تھا کہتم حلال طریقے تج بارے کام کرتے ہو۔اس افسر نے موی علیہ السلام کے ساتھ بدکلامی کی کہ اچھا آگر بہیں

اٹھ سکتا تو آپ اٹھا کرچلیں ۔موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کسی مزد درکو پیسے دین اور لے جائیں ۔اس نے موئی علیہ السلام کی طرف گھور کر دیکھا تو موئی علیہ السلام نے اس کومکارسید کمیا اور اس کا کام تمام کردیا۔

الله تعالى فرمات بين فاستغاثهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ لِين مدوطلب كي موى عليه السلام ہے اس نے جوان کی برادری میں سے تھا عَسَلَمی الَّذِی مِنُ عَدُوّہ اس شخص کے مقالع بیں جواس کے وحمن سے تھا فَو کَوْ هُمُوسْسی فَقَطْسی عَلَیْهِ کِس مِكاماراموسی علیہ السلام نے اس کواور اس کا کام تمام کردیا۔بس گدی میں مکامار نے کی ویرتھی وہ ڈھیر ہو گیا ۔مویٰ علیہ السلّام کا ارادہ قبل کانہیں تھا اور نہ ہی عاد تا مکوں ہے آ دمی مرتے ہیں اگر عاد تأکیے کے ساتھ آ دمی مرتا تو پھر کے بازوں کی کمائیاں نہ ہوتیں محمطی کیے امریکہ کا مشہور کے بازے ۔ وہ کرا کی کمائی سے چلتا ہے اس کا مکا کمزور ہوگیا ہے ۔غیر ِ شعوری طور پر وہ قبل ہو گیا قال موی علیہ السلام نے کہا ھنڈا مِن عَمَلِ الشَّيُظنِ بيہ شیطانی کارروائی ہوئی اِنَّهٔ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ بِشکب دہ شیطان ہے دیمی ہے بہانے والا کھلے طور پر قبال کہا موی علیہ السلام نے زَبّ اے میرے رب اِنسی ظلک مُتُ نَهُ فُسِی بِشِک میں نے اپنی جان برظلم کیا ہے۔ قبل کاارادہ نہیں تھا مگر آ دی ختم ہو گیا ہے فَاغُفِرُ لِي يَهِ آبِ بَحْقُ وِينَ مِحْصِ فَنُغَفَرَ لَهُ يَسِ معاف كربِي الله تعالى في ان كو كول ك خطاكامعابله تقا إنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بِتَك الله تعالى وه بَخْتُهُ والأمهر بال ب قالَ كهاموى عليه السلام في زَب به مَا أَنْعَمُتَ عَلَى الصمير الرب اللي كما بي ف مِي بِرانعام كيا مِحِي بِيدِ اكيا مِحِيم آبِ نِي تُو تَمِن عطاكين مَجِي عطافر ماني فَلَ لَ أَكُونَ ظَهِيْهِ إِللَّهُ مُجُومِيْنَ لِيس مِين برَّرْنهِين بول گامد دكرنے والا مجرموں كاجيسے يہال ميں

نے مز دورمظلوم کی مدد کی ہے ظالم کی نہیں کی آئندہ بھی مجرموں کی مدرنہیں کروں گا۔اور سے مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اگر چہ مزدور بظاہر مجرم نہیں تھالیکن اس نے شکوہ و شکایت اس انداز سے کیا کہاس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پینجی کہ آ دمی قتل ہو گیا ۔افسر کا قصور تو تھا · نیکن اتنانہیں جتنی سز ااس کومل گئی ۔ تو ان کا آپس میں جھگڑ اتھا نوبت قبل تک پہنچ گئی تو آئنده مين السياوكول كي الدادنبيل كرول كاله فأصبَح في المُمَدِينَةِ بين صبح كي موكى عليه السلام نے شہر میں خَانِفًا خوف کی حالت میں۔ کیونکہ آل کا معاملہ تھااور کوئی بھی حکومت قلّ کے معاملے کونظرا نداز نہیں کر سکتی۔اس کی پچھ نہ پچھ نیٹیش ہوتی ہے یئنسر قُلبُ انتظار کر رے نتھے کہ اس طرف ہے کوئی پولیس والاتو نہیں آ گیا ادھرے تو کوئی پولیس والانہیں آ گیا فَاذًا الَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالْآمُسِ لِين احِإِنك وهُخَف جس فكل مدوطلب كي هي موى علیہ السلام سے یَسْتَنصُسو خُعهٔ وہ مدد کے لیے بلار ہاتھا موی علیہ السلام کو کِل موی علیہ السلام نے جس آ دمی کی مدد کی آج پھروہ کسی ہے جھکڑر ہا تھالڑا کا سا آ دمی تھا انسان کی عادت نہیں جاتی۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ اگرتم پسنو کہ پہاڑا پنی جگہ ہے ہل گیا ہے تو مان لواور اگر بیسنو که فلال آ دمی نے عادت بدل لی ہے تو تصدیق نہ کرو۔ اگر کوئی آ دمی قدرتی طور پرسخت مزاج ہے تو اس ہے تی تہمی نہیں جائے گی اورا گرطبعی طور پرنرم مزاج ہے تواس کا بھی مزاج نہیں بدیے گاتو عادت نہیں بدلتی اس کامصرف بدلا جاتا ہے۔

شریعت نے عرب کی عا دئت جہیں بدلی مصرف بدلا ر شریعت بھی مصرف بدلتی ہے۔ دیکھو! عرب کے لوگوں کی عادت بن گئی تھی لڑنا خاندانی طور پرنسلا بعدنسل ۔ باپ دادا ہے لڑتے چلے آرہے تصاب ان سے کہا جا تا کہتم نے لڑو تی بہت مشکل تھا۔ شریعت نے ان کامصرف بدلا۔ فرمایا پہلے تم ذاتیات کے لیے لڑتے تھے اپتم خدا کے لیے لڑو کا فروں پر بختی کرو۔ شیطان کے مقابلے میں بخت ہونا ہے غنڈوں ، بدمعاشوں پر بختی کرو، ڈاکو ڈل پر بختی کرو ، نفس امارہ پر بختی کرو۔ تو شریعت نے ان کی عادت نہیں بدلی مصرف بدلا ہے۔

تو وہ آ دمی دوسر ہے دن کسی اور ہے البھا ہوا تھا پھراس نے موکی علیہ السلام سے مدد طلب کی قَالَ لَهُ مُوسِی فرمایاس کوموی علیه السلام نے اِنّک لَغَوِیٌ مُبِینٌ بِشک | تو البنة گمراہ ہے واضح طور پر۔روزانہ تو لڑتا ہی رہتا ہے میں کھے مارکرلوگوں کوا گلے جہان بهيجة اربول؟ آج موىٰ عليه السلام مكانبيس مارنا جائة عظے فَلَهَا أَنُ أَرَادَ أَنُ يَبُطِشَ ب الَّيذِي بس جس وفت اراده كياموي عليه السلام من كه بكري استخص كو هُو عَهْدُوٌّ برُهِ قَالَ مرُدور لَے كُما يَسْمُ وُسَلِّي ٱثُويُكُ أَنْ تَقُتُلَنِي كَمَا قَتَلُتَ نَفُسًا مَالُامُس اے موی علیہ السلام کیا آپ ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے قل کریں جیسا کہ آپ نے قبل کیا کل ا کیک آ دمی کو۔ بانت مجھنا! موی علیه السلام کو بلایا اس مزدور نے جوان کی برادری کا تھا!ور الراكاتهاموي عليه السلام نے اس كو كھور الور فرمايا إِنَّكَ لَعَوْتٌ مُّبِينٌ تَوْكُمراه بواضح طرریریا کہ کردوس کو پکڑنے لگے ، یہ مجفا کہ میری طرف آرہے ہیں چونکہ بخت لفظ کے تھے اس کووہ سمجھا کہ آج مکا مار کر مجھے قبل کر دیں گے کیونکہ کلن کا نقشہ اس کے ذہن میں تھا۔ کہنے لگا کہ بچھے تل کرنا جاہتے میں جیسا کہ آپ نے کل ایک آ دمی کوتل کیا ہے۔ اِن نُسویْلہُ إِلاَّ أَنُ تَسَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْأَرُض سَيس آباراده كرت مَر يكهوجاؤتم جركرة والنازيين ميس يتم جبارين ميس بي جوناجا بتي جو وَمَسا تُسرِيسهُ أَنُ تَسكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ اورآت بِنبيس اراده كرتے كه جوجاؤتم اصلاح كرنے والوں ميں ہے۔تم ہر

روزلوگوں کو مارتے ہوتمہارا بس بہی کام ہے اصلاح نہیں جا ہتے۔ باتی قصدآ گے آئے گا۔ ان شاءاللہ تعالیٰ



وَجَاءً رَجُلٌ مِّنُ اَقْصَاالُهُ إِينَاةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَهُوْسَى إِنَّ الْهَلَا يَانْتَهِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْتُرْجُ لِنِّنْ لَكَ مِنَ التُّصِينِينَ ﴿ فَخُرْجَ مِنْهَا خَأَيْفًا يُتَرَقِّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّينُ مِنْ عُ الْقُوْمِ النَّطْلِمِينَ ﴿ وَلَكَا تُوجَّهُ تِلْفَاءُ مَلْ بَنَ قَالَ عَسلى رَبِّيُ اَنْ يَكُوْرِيَنِيْ سَوَاءُ السَّبِيْلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءُ مَـٰذَيْنَ وَجِلُ عَلَيْهِ أُمَّلَةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هُ وَوَجِكُ مِنْ دُوْرُهُمُ امْرَاتَيْنِ تَذُودُنَّ قَالَ مَاخَطْبُكُمُ أَقَالَتَا لَانْسُقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ۗ وَ ٱبُوْنَا شَيْءٌ كِيدُ ۖ فَسَعَى لَهُمَا ثُعُرَّتُوكَى إِلَى الظِلِ فَعَالَ رَبِ إِنَّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ فِي آءَ ثُهُ إِخْدُ مِهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِغْيَ آءً قَالْتُ إِنَّ إِنْ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ آجْرُمَاسَقَيْتَ لَنَا ﴿ فَلَمَّاجَآءَهُ وَإِقْصَ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَعَنَفُ عَنَاكُ مَعَنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ وَجَمَاءَ اورآيا رَجُلُ ايك آدمي مِنْ أَقُصَا الْهَدِيْنَةِ شَهرك دوسرك كنار ہے ہے يَسْعلى دوڑتا ہوا قَالَ اس نے كہا يلمُؤسنَى اےموىٰ عليه السلام إِنَّ الْمَلَا بِهِ شَكَ فَرعُونِ كَى كابينها وراس كى جماعت يَأْتَهِرُ وُنَ بِيكَ مشورِه كر ری ہے آپ کے بارے میں لِیَسَفُتُلُوٰ کَ تا کہ آپ کُوْل کردیں فَاخُرُ جُ پس آینک جائیں اِنّی لک بے شک میں تمہارے لیے مِنَ السّصِحِینَ خیر

خواہوں میں سے ہوں ف بحر بج مِنْها پی نکل گئے موی علیہ السلام اس شہرے خَسآنِفًا خُوف كرتے ہوئے يَّتَرَقَّبُ ويكھے جاتے تھے فَالَ كَهَا دَبَ اے مير \_رب نَجِنِيُ نجات و \_ مجھ مِنَ الْقَوْم الظَّلِمِينَ ظَالَم قوم \_ وَلَمَّا تَوَجَّهُ اور جب متوجه بوئ موي عليه السلام تِلْقَآءَ مَدُينَ مدين كى طرف قَالَ كها عَسلى رَبِينَ قريب ہے كميرارب أنْ يَهُدِينِي بيكميري رہنمائى كرے كَاسَوَآءَ السَّبيل سير هرائة كَى وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدُينَ اورجب وه ينج مدین کے یانی پر و جَد عَدَیْد اُمَّة بایاانہوں نے اس پرایک جماعت کو مِّنَ النَّاسِ لُوكُولِ مِن عِن يَسْقُونَ جُويالَى بِلاَتْ سَصِّ وَوَجَدَمِنُ دُونِهِمُ اوريايا ان سے درے امْسر اَتَیُس ووعورتوں کو تَسلُو دن جوابیے جانوروں کوروک رہی تحيس قَالَ قرمايا مَا خَطْبُكُمَا تهاراكيامعامله ب قَالَتَاان دونول عورتول في كها لَا نَسْقِي جم ياني بهي بالسَّتين حَتَّى يُنصُدِرَ الرَّعَاءُ يهال تككر سارے چرواہے واپس لے جائیں اینے جانوروں کو وَ اَبُـوُنَـا شَیئعٌ کَبینَـرٌ اور ہاراباب بوڑھا ہے عمررسیدہ ہے فسسفسی لھنمسا پس انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا ثُمَّ مُوَلِّی اِلَی الْطِّلَ پھر پھرے سائے کی طرف فَقَالَ کِس كها رَبّ المصرير اللِّي بِشك مِين لِهَا أَنُوزَلْتَ إِلَى جوجِيزاً ب میری طرف نازل کریں کے مِنْ خَیْر خیرے فَقِیْرٌ اس کامحتاج ہوب فَجَآءَ تُهُ إلحه الله منا ليس آئي ان دوعورتول مين الصابيك متسمُشِي جوچل راي تفي على

السُتِحُينَ عِنَ عَلَيْهِ فَالَتُ اس فِي كَهَا إِنَّ أَبِي بِ شَكَ مِيرِ عِوالد صاحب يَدُعُونُ كَ آپ و بلار م بِين لِيَجُونِ يَكَ تَا كَمَّآ پِ وَبلادوي إَجُو مَا سَقَيْتَ لَنَا بلااس چيز كاكرآ پ في الري جانورول و يانی بلايا م فَلَمَّا مَا سَقَيْتَ لَنَا بلااس چيز كاكرآ پ في المار عالي المار الله عَلَيْهِ جَاءَهُ بي جب عَيْمُونُ عليه السلام ان كي پاس وَ قَصَّ اور بيان كيا عَلَيْهِ ان كي ما من المقصص حال قال انهول في كاكرة تخف آپ خوف نه كرين مَجُون مَ مِن الْقَوْمِ الطّلِمِينَ آپ في الله عَن الله وم من المقوم الطّلِمِينَ آپ في الله عَن الله ومن عليه السلام كوسازش قبل عدا گاه كرنا :

کل کے درس میں تم نے یہ بات تن کہ موئی علیہ السلام کے ہاتھوں غیرارادی طور

پرایک آدمی مرگیااس رازکوا گے دن اس آدمی نے فاش کردیا جس نے مدد کے لیے طلب

کیا تھا۔ اب عام لوگوں کو بھی پتا چل گیا اور فعرعون تک بھی بات پہنچ گئی کہ وہ افسر موتی علیہ

السلام کے ہاتھ سے آل ہوا ہے۔ اس نے فورا کا بینہ کا اجلاس طلب کر لیااس بلے کہ وہ موئی

علیہ السلام سے پہلے ہی خوف ڈرہ تھا اور بہانے ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس کو بہانہ ل گیا موئی

علیہ السلام سے پہلے ہی خوف ڈرہ تھا اور بہانے ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس کو بہانہ ل گیا موئی

علیہ السلام کورا سے سے ہٹانے کا داس کی کا بینہ شورہ کر رہی تھی کہ و جسآء رہ ل بھن افراد اور یہ

افسے ما المحدید نیکھ اور آیا ایک آدمی تئیر کے دوسر سے کنار سے پر رہتے تھے اور فرعون کی

بات تم من چکے ہو کہ موئی علیہ السلام مصر کے دوسر سے کنار سے پر رہتے تھے اور فرعون کی

کالونی مُنف دو مری طرف تھی۔ در میان میں فاصلہ تھا فرعون جہاں رہتا تھا اس کا وفتر اور

پر ہیں تھی وہاں نے ایک آدمی دوڑتا ہوا موئی علیہ السلام کے پاس آیا اس کا نام پر آگے سورت مومن ہے۔ اس میں

ہے قبالَ رَجُلٌ مُونِمِنٌ مِنْ ال فِرُعَوُنَ [مرمن: ٢٨] يبال مومن مرد سے مرادح قبل ہے رحمہ اللہ تعالی ۔ بڑا نیک آ دمی تھا۔ بیفرعون کی کا بینہ میں وزیرِ داخلہ تھا۔ بعض کہتے ہیں وزیر مال تھا۔ بہرحال بڑے عہدے پرتھا۔ بیشروع ہی سے طبعًا موی علیہ السلام کا بڑا بهدر داور خبر خواه تقااس کے متعلق کسی کو گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ بیہ جا کرموی علیہ السلام کو اطلاع کردے گا۔ وہ کا بینہ کے اجلاس ہے اجا تک کسی بہانے کے نکلا اور دوڑتا ہوا موگ عليه السلام ك ياس يهنجا - قبال اس في كما ينهُ وُسنَى استموى عليه السلام إنَّ الْمَلَلا بے شک جماعت ،فرعون کی کابینہ نیساُتیمِسرُ وُ نَ مِکَ مشورہ کررہی ہے آ ب کے یار سے میں لَیکُونک تا کہ وہ آپ کُولِ گردیں۔ میں بھی اجلاس میں تھا بہانہ کرکے باہرآیا ہوں فَاخُورُ مُ پِسَ آبِ فُوراً نَكُلُ جَاكِينَ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ بِحَثَكَ مِينَ آبِ كَ خیرخواہوں میں سے ہوں۔حضرت موی علیہ السلام نے جس وفت سنا ف بخو بج مِنْهَا لیس مویٰ علیہ السلام فور اُس شہر ہے نکل گئے جیب میں اس وقت کوئی چیز نہیں تھی نہ گھر گئے کہ وريہوجائے گی اور مردمومن نے کہا تھا كەفوراً نكل جاؤ خسسآنے فسا خوف كرتے ہوئے یّنَهٔ رَقَّبُ بیچھے مزکر دیکھتے تھے کہ میرے پیچھے پولیس تونہیں لگی ہوئی قَالَ کہا۔ ساتھ بیدعا كى رُبّ نَجَيني مِنَ الْقَوُم الْظَلِمِينَ الصمير يرور دكار! مجھ تجات وسے ظالم توم ہے۔اس نے بنی اسرائیل کے ہارہ ہزار بچیل کیے ہیں قصد آاوراراد ٹا اور مجھے تو سے آدمی نطأ مارا گیا ہے ادر پیمبرے مل کے دریئے ہو گئے ہیں مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔مصرے مدین اس زمانے میں آٹھ دن کی مسافت پرتھا بعنی طافت ورآ دمی آٹھ دن میں مصر سے مدین پہنچنا تھا۔موی علیہ السلام بیدوعا کر کے شہر سے نکل بڑے اللہ تعالیٰ نے آپ کواپے رائتے پر ڈال دیا جو مدین کی طرف جاتا تھا۔ یہ علاقہ فرعون کی عمل داری ہے

باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَمَّا تَوَجَّهُ بِلُقَآءَ مَدُینَ اور جب موی علیہ السلام متوجہ ہوئے مدین کی طرف قال آپ کی زبان ہے بین کلا عَسلی رَبِّی آنُ یَّهُدِینِی سَوَآءَ السَّبِیْ لِ قریب ہے کہ میرارب میری رہنمائی کرے گاسید ھے راستے کی حضرت موئ علیہ السَّبِیْ لِ قریب ہے کہ میرادب میں چل بڑے آپ کے پاس کوئی سفر قرچ نہیں تھا علیہ السلام بے سروسامانی کی حالت میں چل بڑے آپ کے پاس کوئی سفر قرچ نہیں تھا راستے میں کھانے کے لیے درخوں کے بے اور گھاس کے علاوہ کی خونہیں تھایا کوئی جنگی پہلے۔

## موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنوئیں پر:

الله تعالى فرمات بي وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدُينَ اور جب ينجِ موى عليه السلام مدين کے یانی پر لیٹنی کنوئیں پر بیٹیجے وَ جَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ پایاموسیٰ علیه السلام نے اس كنوئيس برلوگول كى ايك جماعت كو يَسْفُونَ جوجانورون يَوياني پلار ہى تھى ۔ مدين كى بستى حضرت ابراہیم علیہالسلام کے بیٹے کے نام پرموسوم تھی۔اب مدین کی بستی موجود نہیں ہے سیاح اس کے کھنڈرد کیھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں دو وریان کنوئیں بھی ہیں ۔ ایک کنواں وہ ہے جس سے مانی نکال کرموی علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو بلایا تھااور اس زمانے کے لوگ پانی کی ضرورت اس کنوئیں سے پوری کرتے تھے۔ تو مولی علیہ السلام جب ال كنوئيل يرينج تولوگ اين جانورون كوياني پلار عصص وَوَجَدَمِنُ دُونِهِمُ المُسوّ أَتَيْس تَلُو دُن اور يايا ان لو يول يه ور دوعورتول كوجواي جانورون ، يهير، بكر بوں كوروك رہی تھيں يانی پر جانے ہے۔موی عليه السلام تو شروع ہی ہے كمزوروں کے حامی اور ظالموں کے دشمن تنصے سے حالت دیکھے کررہ نہ سکے اوران دونوں عورتوں کی طرف متوجة وع قالَ فرمايا منا خطب تحمل تمهاراكيامعامل على الني بكريول وياني ك

طرف جانے سے روک رہی ہو؟ انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا قیالَتَ وونوں نے کہا لَا نَسُهِ فِي حَتْبِي يُصُدِرَ الرّعَآءُ بهم بين بلاسكتيل يهال تك كدسارے چرواہوا پس لے جائیں اینے جانوروں کو۔ یہ چرواہے جب اپنے جانوروں کو یائی پلا کر چلے جائیں كَيْتُوبِيهَا تَصْحِيايانَى بَمُ ايني بكريول كويلائين كَى وَأَبُونُ الشَيْخُ كَبيُهُ وَاور بهاراباب بوزها ہے عمر رسیدہ ہے وہ نہ تو ان جانوروں کو چراسکتا ہے اور نہ یانی پلاسکتا ہے اور ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں ہےتو پہلوگ جب اپنے جانوروں کو یانی پلا کر چلے جائیں گئےتو بچھا کھجا یانی ہم اینے جانوروں کو بلالیں گی ۔اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کوکتنی عداوت تھی ۔اگر اس قدرشد یدعداوت نہ ہوتی تو تم از کم اتنا خیال تو کرتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں عورتیں ہیں وہ خود بوڑھے ہیں اور ان کا بھائی ہے ہیں چلوان کی بکر یوں کو یانی پلا کر فارغ کر دو پھر دوسرے پلالیں گے ۔لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ عدادت انتہاء کو پیٹی ہوئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھی بہت تھوڑ ہے تتھے اور ان بے جاروں میں بھیٹر بکریوں والےنہیں تتھے کوئی جو تیاں سیتنا تنها کوئی لو ہا کوئنا تنها لو ہارتھا ،کوئی جڑھئی تھالکڑیاں چھیلتا تھا ،کوئی مزد وری کرتا تھا۔اللہ تعالی کے پیمبروں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب ہی ہوئے ہیں امیر بہت کم ہوئے ہیں جنہوں نے پیٹمبروں کا ساتھ دیا۔اس کیے آنخضرت نے فرمایا بَدَا الْاسُلامُ غَسریُبُ وَسَيَعُودُ إِلَى الْمُعُوبَآءِ ''اسلام كَي ابتداغريول ہے ہوئی ہے ادررہے گا بھی غريول میں فَطُوْ بنی لِلْغُوْ بَآءِ تومیری طرف ہے خریوں کومبارک بادے۔ 'بیدین غربت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہےامارت کے ساتھ نہیں ۔لیکن امیری ہے مرادتھوڑ ہےا درمعمو لی پیسے مراد تہیں ہیں بلکہ بڑے دولت مندمراد ہیں ۔ بڑے بھن والوں میں ہے بہت کم وین دار

۲۵

ہوتے ہیں۔ ہزار میں ہے کوئی ایک ہوگا جو سیحے معنیٰ میں مال دار بھی ہوا ور دین دار بھی ہوکہ نماز روزے کا پابند ہوا ور مسجد میں غریبوں کے ساتھ اٹھنا ہیٹھنا گوارا کرے۔ وہ سلسلہ ہی ورسرا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے والدصاحب کافی بوڑھے ہیں وہ نہیں آ سکتے مجبوراً بیاکام ہم خود کرتی ہیں۔ چروا ہے اپنے جانوروں کو پانی پانے نے بعد کنو میں پر بھاری پیھرر کھ جاتے ہے تا کہ کوئی دوسر آخص پانی نہ نکال سکے۔ وہ پھر دس آ دمی بھی مل کر بہ مشکل ہٹاتے ہے گئر موئی علیہ السلام نے تن تنہا اس پھر کوسر کا کر بانی کا ایک ڈول نکال کر کمریوں کو بلایا۔

اور تفسیروں میں بیانھی آتا ہے کہ اس کنوئیں کے پاس ایک اور کنواں تھا جس پر بھاری چٹان رکھی ہو کی تھی موٹ علیہالسلام نے تن تنہا اس چٹان کواٹھا کر ایک طرف بھینک ویا۔ بیدد مکھ کران لوگوں کا مندلنگ گیاان میں سے کسی کے اندر بھی اتنی طافت نہیں تھی ۔ وہ لوگ بڑے خبران ہوئے کہاس پھرکوتو دی آ دمی مل کربھی نہیں ہٹا سکتے جواس السمیلے نے ہٹا دیا ہے۔ان بچیوں کے پاس ڈول اور رس اپی تھی اس کے ذریعے یانی نکال کریلادیا۔ الله تعالیٰ فرمائتے ہیں۔ فَسَفی لَهُمَا کَیْسِمُویٰ عَلْیہالسلام نے ان کے جانوروں کو یانی پلایا ٹُٹم مَنَوَلَی اِلَی الْطَلَ بھر پھرے سانے کی طرف کیکر کا درخت تھااس کے مائے کے بیچے بیٹھ گئے اور بیصدالگائی فَفالَ رَبِّ إِنِّی لِمَاۤ ٱنُوَلُتَ إِلَیَّ مِنْ خَیُر فَقِينُو يَس كَهاا مِير مرب بِ ثُك مِين جو چيز آپ ميري طرف نازل كرين خير ہے ایں کامختاج بنوں۔رائے میں ان کے پاس کھانے مینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کبھی کسی درخت کے بیتے کھالیتے ، بھی گھاس کھالیتے ،بھی کسی درخت کی جڑیں نکال کر کھالیتے ۔ آج ہم تو ان چیز وں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ فر ماتے ہیں کہ ہم پراییا

ونت بھی آیا کہ ہم کیکر کی بھلیاں کھاتے ،ورختوں کے بیتے کھاتے، جڑی بوٹیاں کھاتے تھے اور بکریوں کی طرح مینگلنیاں کرتے تھے ۔ تو حضرت مویٰ علیہ السلام کیکر کے درخت بے نیچے بیٹھ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنار پوڑ لے کر چلی گئیں۔ چونکہ وہ خلاف معمول جلدی چلی گئی تھیں اس لیے والدہ محتر مہنے یو چھا کہ کیا آج تم نے بحریوں کو یانی نہیں بلایا وقت سے پہلے آگئ ہو؟ انہوں نے کہانہیں ای جان! ہم نے ان کو پانی بلایا ے -حضرت شعیب علیہ السلام بھی من رہے سے اندرے باہرتشریف لائے یو جھا کیا بات ہے تم آج جلدی آگئی ہو بھیڑ بکریوں کو یانی نہیں پلایا ؟ نہیں اباجی! پلایا ہے۔اباجی! ایک آ دمی تھااجنبی ، درخت کے سائے کے بیٹے بیٹھا کچھ دیر تو وہ منظر دیکھیار ہا۔ پھراس نے آ کر ہم سے بوچھا کیابات ہے تم اپنے جانوروں کو یانی کیوں نہیں پلاتیں؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے والدصاحب عمر رسیدہ بوڑھے آ دمی ہیں ہم نے گز راو قات کے لیے یہ بھریاں رکھی ہوئی ہیں ہم کنوئیں سے یانی نکال کرنہیں پلاسکتیں۔ جب بیلوگ اینے جانو روں کو یانی بلا کر چلے جا ئیں گےتو ان کا بچا کھیا یانی ہم پلائیں گی ۔اس نے ساتھ وانے کئوئیں سے چٹان ہٹا کر ہمارے جانوروں کو یانی ملاویا اور ہم نے بیالفاظ بھی سنے ہیں کہ وہ وعا کرر ہاتھا فَقِلَ رَبِ إِنِّى لِنَمَا ٱنْوَلُتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ حَفْرِت شَعِيبِ عنيه السلام فَ فَرِما يا كة قريب كا آ دمي نهيس معلوم مؤتاً - ايك بجي كو بهيجا كه بلا كرلا وُ مسافر ہے بهم بھي اس كي يجھ خدمت كردية بين فينجسآء تسة إخداهما بس آئي موئ عليه السلام كے ياس ان دو عورتول میں سے ایک تھ مشی علی استِ حیاآء چلی تھی بڑے حیا کے ساتھ منہ برکیزا أَسِى يَدُعُوكَ كَهُمُ لِكَ بِهُ مُكَالِمِ مِيرَابَابِ آپُوبِلاتانِ لِيَجُونِ مَا أَجُو مَا سَفَیْتَ لَنَا تاکروہ آپ کوبدلہ دے اس کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ هَلُ جَوْاءُ الْاِحْسَانِ إِلَّا الْاِحْسَان '' نیکی کابدلہ نیکی ہے۔''مگر ہمارے زمانے میں اس کا الف ہے۔ نتیجاس زمانے میں بھلائی کا برائی ہے۔ موکی علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔

موسى عليه السلام شعيب عليه السلام كي خدمت مين

تفسیروں میں آتا ہے کہ ہوا بڑی تیز چل رہی تھی۔ بی بی کی شلوار بھی ٹخنوں سے اویر ہوجاتی تھی۔موی علیہ السلام نے فر مایا ہم بڑے شرم وحیاوا لے خاندان کے لوگ ہیں ہوا تیز چل رہی ہے جس سے بھی آپ کے شخنے ننگے ہوجاتے ہیں لہذا میرے پیچھے پیھے چلواور دائیں بائیں جدھرمڑ نا ہو بتاتے جانا۔ چنانچہشرم دحیا کی وہ تیلی حضرت موک علیہ السلام كولے كر حضرت شعيب عليه السلام كے ياس پہنچ كئى۔ فَلَمَّا جَآءَ فَ يَس موى عليه السلام شعيب عليه السلام كي ياس ينج و قصص عَلَيْهِ الْمَقْصَصَ اور بيان كياان ك سامنے حال ۔ اپنی ساری سرگزشت اور آب بیتی آغاز ہی میں سنادی کے فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بارہ ہزار بیچ قل کیے گئے۔ میں جب پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری والدہ . کو وحی کی ،اشاره کمیا کهاس کوصندوق میں ژال کر دریامیں ژال دو۔ وہ صندوق فرعو نیوں کو ملا ہیں اس طرح پلتار ہالدر جوان ہوا بھی فرعون کے گھر اور بھی اینے گھر۔ایک دن اینے گھرے فرعون کے گھر کی طرف جار ہاتھا کہ راہتے میں دوآ و**می لڑ**ر ہے تھے جھکڑ اکر رہے تھے۔ خلالم کو میں نے مکا مارا تو مر گیا۔ دوسرے دن راز فاش ہو گیا۔ فرعو نیوں کو بتا چل گیا وہ میرے قل کے دریعے ہو گئے ۔میرے ایک خیر تحوکاہ نے مجھے اطلاع دی اور مشورہ کیا کہ آپ اس شہر سے نکل جائیں میں وہاں سے جلتے چلاتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ جب

ذعيرة الجنان \_\_\_\_\_ القصص

شعیب علیہ السلام نے سارا حال سنایا قال کا تکف فرمایا خوف نہ کریں نجو ت مِنَ الْقَوْمِ الطّلِمِینُ آپ نے طالم قوم سے نجائت پالی ہے۔ بیعلاقہ فرعون کی مل داری سے باہر ہے۔ مدین کے علاقہ میں فرعون کا کوئی اثر درسوخ نہیں ہے یہاں رہو۔ باتی قصد آگے آئے گا کہ پھر کیا بنا؟



قَالَتْ إِحْلُ بِهُمَا يَأْبِتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرُ مَنِ اسْتَأْجُرُتَ الْقُوتُ الْكِمِيْنُ ۞قَالَ إِنَّ أَيْرِيْدُ أَنْ أَنْكِكَ إِخْدَى ابْنَتَى هُتَيْنِ عَلَى أَنْ ثَأْجُرُ فِي ثُمْنِي حِجَجِ فَأَنْ أَتُّمُمْتَ عَثُرًا فَوْنَ عِنْدِكُ وَمَا أُرِيْكُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ مُسَيِّعِ لُ إِنَّ إِنَّ سَكَاءُ اللَّهُ مِنَ الصَّلِعِينَ ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُ ﴿ أَيِّمَا الْآجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَاعُنُ وَانَ عَلَى مُواللَّهُ عَلَى مَا نَقُولٌ وَكِيلٌ فَالْتَا قَضَى مُوسَى غَ الْكِجُلُ وَسَارُ بِأَهْلِهُ إِنْسُ مِنْ جَانِبِ النَّطُورِ عَارًا ۚ قَالَ لِأَهْ لِلهِ امْكُنُّوْ آلِيْنَ انْسَتُ نَارًا لِيُعِيِّلُ الْتَكُمُّرُ قِنْهَا بِخَبْرِ أَوْ جَذُوةِ مِّنَ التَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَكَتَّآ اَتُهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْإِينُونِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُلْزِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يِنْهُوْسَى إِنِّي آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞

كردي عَشْرًا وَسَالَ فَمِنُ عِنْدِكَ لِين بِهِ آبِ كَانُوارْش بُوكَى وَمَا أُرِيْدُ اور میں نہیں ارادہ کرتا أنْ اَشُـــــــقَ عَــــــلَیْکَ کے میں مشقت ڈالوں آپ پر ا سَتَحِدُنِي بِتَاكِيدا بِيانِين كَ مِحْ إِنْ شَآءَ اللَّهُ الرَّائدُتُوالي فِي عِالم مِنَ الصَّلِحِيْنَ نَيك لوَّلُول مَين سے قَالَ كَهاموَىٰ عَلَيه السلام في ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ يهمِرك اورآب كورميان بات طه موكنى أيَّما الْآجَلَيْن قَضَيْتُ ان دوميعادول مين جس كومين يوراكرول فلا عُسدُوانَ عَسلَتَ پس مجھ يركونَى زيادتى نهيس موگى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اورالله اسْ يرجوهم كهتي بين كواه ے فَلَمَّا فَضَى مُوْسَى الْأَجَلَ لِين جَس وقت يوري كر في موى عليه السلام في میعاد و سَسارَ بأهَلِهِ اورچل پڑے اپنے گھروالوں کو لے کر انسَ محسوس کی مِنُ جَانِب الطُّور طورك كنارے بر فارًا آك قَالَ لِلْهُلِهِ فرمايا اللَّهُ عَمروالوں کو ام کُٹُوْ آئم کھمرو اِنِے انسٹ نَارًا نِشک بین نے محسوس کی ہے آگ لَّعَلِّيُ اتِيُكُمُ مِنْهَا شَايِدِكُ مِن لا وُل تَنهارے ياس اس آگ ہے بخبَو كوئي خَرِ أَوْ جَدُووَةٍ مِنَ النَّارِ يَا آكُ كَاشَعَلَهُ لَـعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ تَا كَيْمُ سَيْنُوآ كُ فَلَمَّا أَتَهُا لِيل جب آئے موی علیہ السلام آگ کے پاس نُو دِی آواز دی آئی مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْمَن اس ميدان كدا تي طرف فِي الْبُقُعَةِ الُهُبُلُو كَيةِ مبارك خطع مِن الشَّجَوَةِ ورخت ہے أَنَّ يَّمُوسَى السَّجَوبَةِ عليه السلام إنِينَ أَنَا اللَّهُ بِي شُك مِينَ اللهُ هُونِ وَبُّ الْعَلْمِينَ ثَمَام جِهَانُونِ

كا يا لنے والا \_

# شعیب علیه السلام کی بیٹی کی سفارش

اس سے پہلے سبق میں تم پڑھ چکے ہو حضرت موی علیدالسلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بمریوں کو یانی بلا دیا۔ جسب وہ الر کیان والیس میں اس وقت سے پہلے کہ جس ونت جاتی تھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بوسیما کہم جلدی کیسے واپس آگئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک نو جوان نے ہمار ہے رپوڑ کو پانی بلا ذیا اس لیے ہم جلدی آگئی ہیں۔ حصرت شعیب علیدالسلام کے کہنے برایک بھی موجی علیدالسلام کو بلا کرلائی ۔ جب موی عليه السلام في الني سر كزشت سنائي تو حفرنت شعيفة عليفا لسلام في فرمايا مُسجَوْت مِنَ الُقَوْمِ الطَّلِمِينَ آپنجات بإِكَ بِينَ طَأَلِهُ وَمَ الْتُعَدِيرَ شِانَ بِولْ فَي صَرورت نَهِيل ے۔ قَالَتُ اِحُدُهُمَا ان دوعورتوں میں سے آیک نے یہ آیت استأجرُهُ اے میرے الإجان آب الكونوكرركاليس إنَّ عَيْسُ مِنْ البَّنْقَانِجُونُ فَتْ الْفُويِّ الْأَمِيْنُ بِعِشْك بهتر مردجس کوآپ نو کر رکھیں کے طاقتور بھی ہے اور آھیاں وار ہے۔ قوت انہوں نے دیکھی تھی کے جس جنان کو دس آ دی بہمشکل اٹھاتے نتھے موئی علیہ انسلام نے آسانی کے ساتھ وہ چنان کنوئیں ہے ہٹا کرایک طرف کر دی اور امانت پیمال سے دیکھی کہ جب وہ بلانے کے معلية ني تو موي عليه السلام نے نگاہ نيجي كرلى لي في كي طريف نگاہ اٹھا كرنہيں ويكھا۔ جب ساتھ جانے گئے تو فرمایا کہ میں آگے چلتا ہوں تم میرے چھیے بیٹھیے آؤ اور دائیں بائیں تاتے جانا۔ تو کہا ایا جان بی وی بھی ہے اور ایک انتہا آئیں اُس کونو کرر کھ لیں -حضرت شعیب علیہ السلام اس بات برآ مادہ ہو گئے گھڑ میں گھر جو اس سال د ولڑ کیاں ہیں اور لوگول کی میرے ساتھ عداوت بھی کافی ہے آٹر انہوں نے شوشہ جھوڑ دیا

که گھر میں نو جوان لڑ کیاں ہیں اور موٹا تا زہ نو کر گھر رکھا ہوا ہے اور وعظ کرتا پھرتا ہے۔اس کیے شعیب علیہ السلام نے بہلی ہی مجلس میں فرمادیا قسالَ اِنِّسی آریندُ فرمایا ہے شک میں حابها ہول أنُ اُنْكِحكَ إِحْدَى ابْنَتَى هنتين كرين نكاح كركے دے دول آپ كو ا بِي ان دو بيٹيوں ميں سے ايک کو عَلْي شرط بيهوگي اَنْ تَأْجُرَ نِنْي ثَمْنِيَ حِحَج \_ حِجَجٌ جِجَةٌ كَا رَحْعَ بِ اور جِحَةٌ كالمعنى سال معنى بنه كاكه آب خدمت كري ميري آتھ سال۔ اگرآپ کو بیشر طمنظور ہے تو میں اپن لڑکی کا نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہوں فَإِنْ ٱلتَّمَمُتَ عَشُوًا لِين الرَّآب يور كردين دَن سال فَمِنْ عِنْدِكَ توبيآب كي نوازش ہوگی۔شرط تو میرے اور آپ کے درمیان آٹھ سال ہے اگر دس سال بورے کر وي تو آپ كى نوازش موگى وَ مَا أُرِيلُهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور مِن نَبِين اراده كرتاكه مشقت ڈالوں آپ پرکسی قسم کی۔بس گھر کے کام ہیں بھیٹر بکریاں چرانی ہیں ان کو یانی پلانا ب كرك ليايدهن وغيره لا ناب مزيدكونى حتى مين بيل كرون كا سَعَجدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ بِهَا كِيرَ بِي مِنْ يَا كِيرَ مِنْ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ بِهَا كِيرَ مِن السَّامِ كَا مقولہ ہے کہ آپ مجھے نیکوں میں سے یا و کے۔

#### مسئلة في مهر:

اس موقع پرایک مسئلہ بھی سمجھ لیس کہ آیا تن مہر کی جگہ خدمت طے ہوجائے یا تعلیم قرآن ہوجائے تو جائز ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور حق مہر خدمت ہی ہے نقلہ پیسے یا سامان نہیں ہے یا حق مہر کی جگہ قرآن پڑھانا کہ تو میر سے ساتھ نکاح کرلے میں تھے قرآن پڑھاؤں گا اور کوئی حق مہر نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں مام فرافی کا موقف یہ ہے کہ مہر میں خدمت اور تعلیم قرآن جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ "

ک محقیق میہ سے کہ جائز نہیں ہے بلکہ مہر میں صرف مال ہو گا خدمت اور تعلیم قر آن وغیر ہ مہ تہیں بن سکتیں ۔امام ابوحنیفیّسورۃ النساء آیت نمبر۲۳ ہے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَكَاتُكُمْ بِهِ وَأَحِدُلُ لَسَكُمُ مَّا وَزَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبُتَعُوا بِأَمْوَ الِكُمْ '' اورطال كردي كَن میں تمہارے لیے ان سب عورتوں کے علاوہ ( جن کا ذکر پہلے ہوا ہے ) یہ کہ تلاش کر دتم ا ہے مالوں کے ساتھ۔' اس ہے پہلی آیت کریمہ میں ان غورتوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ تكارِّحرام ہے ان ئے علاوہ تمہار نے لیے حلال ہیں آئ تَبْتَغُوْ ا بِاَمُوَ الْکُنْمِ، کہ تلاش کروتم ا ہے مالول کے برائے۔ تو قرآن یاک مین مال کا ذکر ہے نکاح ہوگا مال کے ساتھ ۔ نہ خدمت مال ہے اوز نہ تعلیم قرآن مال ہے للبذا امام ابو صنیفہ " کا موقف برا سیجے ہے۔ یہاں جوفر مایا عَلَی اَنْ مَا جُونِی بیلفظ علی شرط کے لیے ہے کہاس شرط پر نکاح کرویتا ہوں کہ آپ میری آٹھ سال خدمنت کرو گے ۔ حق مہرا لگ ہے ۔ اسی چیز کے پیش نظرلوگ حق مہر کے ساتھ کچھمزیدشرا اطابھی رکھتے ہیں تا کہ خلوندیوی کوئنگ نہ کرے۔امام شافعیؓ اپنی تائیدیں میدوایت پیش کرنے ہیں کہ ایک عورت جس کی کنیت ام شریک تھی ہے آنخضر ہے الله كُوآ كركها وهبت نَفْسِي لَكَ " بين نے اپن ذات آپ كو بخش دى۔ " آپ كے ساتھ نکاح کرنا جا ہتی ہوں۔آنخضرت ﷺ نے اس کونٹی یا اثبات میں کوئی جواب نہ دیا ڈہ عورت کافی دریتک کھڑی رہی نے صحابہ کرام رہی تھر میں سے ایک غریب آ دمی تھااس کے پاس صرف تنه بنعرتھا جواں نے باندھا ہوا تھا کرتہ جادر دغیرہ کوئی نہیں تھی \_ کہنے لگا حضرت!اگر آپ کواس کے ساتھ نکاح کی حاجت نہیں ہو میرے ساتھ نکاح کردیں۔ آنخضرت علیم نے اس مورت ہے یو چھا کہ اس کا تمہاراساتھ نکاح کرا دوں؟ کہنے گلی کرا دو۔ آپ ﷺ نے اس ساتھی سے فرمایا مہر کے لیے کوئی چیز لے کرآؤ۔ وہ بے جارہ گیا پھر پھرا کرآ گیا

کہنے لگا حضرت! کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ کھی نے فرمایا اِلْسَمِسُ وَلَوْ خَاسِمًا مِنَ حَدِیْدِ

'' تلاش کرداگر چہلوہے کی انگوشی ہو۔' اس زمانے ہیں لوہے کی انگوشی جائز تھی بعد میں
لوہے کی انگوشی مکروہ ہوگئ۔ واپس آکراس نے کہا حضرت! میرے پاس سوائے اس کنگی
کے کوئی شے نہیں ہے۔ آپ کھی نے فرمایا کہ تجھے پچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا
بال حضرت! یادہے۔فرمایا ہیں نے اس عورت کا نکاح ٹیرے ساتھ کردیا بسما مَعَکُ
مِنَ الْقُولُان ''اس قرآن کی برکت سے جو تیرے سینے ہیں ہے۔' اہام شافعی فرماتے ہیں
کہ بیقرآن کی تعلیم حق مہر تھا۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ مہر تو اس کے ذمہ ہوگا قرآن کی
برکت سے نکاح ہوا۔

تو فرمایا کہ اس شرط پر تکاح کردیتا ہوں کہ آپ تھ سال میری خدمت کریں گے فال موکی علیہ السلام نے فرمایا ذلک بَیْنیٹ وَ بَیْنیٹ یہ بات میر سے اور آپ کے درمیان طے ہوگئی میں منظور کرتا ہوں اَیْٹ مَا الْاَ جَلَیْنِ فَضَیْتُ فَلاَ غَدُوانَ عَلَیْ ان دو میعادوں میں سے جو بھی پوری کروئی آٹھ سال پورے کروں تب دس سال پورے کروں تب جی پرکوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ اللّٰهُ عَلیٰ مَا نَقُولُ وَ عِجْیُلٌ اور اللّٰہ تعالیٰ اس کروں تب جھے پرکوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ اللّٰهُ عَلیٰ مَا نَقُولُ وَ عِجْیُلٌ اور اللّٰہ تعالیٰ اس لی پرجو ہم کہدرہ میں گواہ ہے۔ حضرت سعید بن جیر تحضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما کے شاگرو تھے اور ہوئے واضل آ دی تھے۔ عراق کے علاقے میں جیرہ ایک جگر تھی لیا دری سال اوری نے ان کود مکھی جیسے آج کل ہا نگ کا نگ ہے۔ یہ وہاں تشریف لے گئے ایک پاوری نے ان کود مکھی کرکہا کہ میں آپ سے پچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ انہوں نے پاوری نے ان کی تنام باتوں کے جواب بڑے معقول دیئے۔ ایک بات کا جواب نہ دیا۔ وہ بات یکی کی تعام باتوں کے جواب نہ دیا۔ وہ بات یکی کہ دعنرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آٹھ سال میری خدمت کرد گے آگردی سال کے دعنرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آٹھ سال میری خدمت کرد گے آگردی سال کے دعنرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آٹھ سال میری خدمت کرد گے آگردی سال

یورے کروتو آپ کی نوازش ہوگی ۔ سوال بیہ ہے کہ موی علیہ السلام نے آٹھ سال خدمت کی یا دس سال ۔اس نے جواب میں فر مایا کہ مجھے معلوم نہیں ہےا ہے استاذ عبداللہ بن عباسٌ ہے یو جھے کر بتاؤں گا۔سفر سے واپس آ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کو بتلایا کہ باقی باتوں کا تو میں نے اس پادری کو جواب دے دیا تھالیکن اس بات کا جواب مجھے معلوم نہیں تفاکہ موکی علیہ السلام نے آٹھ سال بورے کیے یا دس سال - ابن عباس رضی الله تعالی عنبمانے فرمایا که دس سال بورے کیے تھے۔ کیونکہ نبی کی زبان سے دس سال کا جملہ بھی ادا ہوا تھا اور جو بات نبی کی زبان سے تکلتی ہے بی اس کو بورا کرتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیدالسلام نے اپنی بڑی بٹی صفوراکا نکاح موی علیدالسلام کے ساتھ کرویا۔ دس سال پورے ہوگئے تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہان دوران میں موسیٰ علیہالسلام کواللہ تعالیٰ نے بچیجی عطافر مایا۔ جب دس سال بورے ہو گئے تو مویٰ علیہ السلام نے کہا كها گرآپ كى اجازت ہوتو بيں اينے بيوى بچوں كولے كرائے آبائى وطن مصر چلا جاؤں؟ اگر حالات ساز گار ہوئے تو وہیں رہ جاؤں گا اور آپ کی ملاقات کے لیے آتا جاتا رہوں گا۔اگرحالات سازگارنہ ہوئے تو جلدی داپس آ جاؤں گا۔حضرت شعیب علیہ السلام نے فر مایا ٹھیک ہے۔ کیونکہ تمہارے ماں باب، بہن بھائیوں کا بھی حق ہےان کے حقوق کا بھی خیال ہونا جا ہیے۔حضرت موی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور یکے کوساتھ لیا اور تفسیروں میں آتا ہے کہ ایک خادم بھی تھا کچھ بگریاں بھی تھیں وہ جہیز کے طور پر ہوں یاحق خدمت کے طور پر\_وہاںخوراک کا ذریعہ عموماً یہی تھا کہ دودھ دغیرہ بی لیتے تھے۔

موی علیہ السلام کی مدین سے والیسی:

مدین ہے مویٰ علیہ السلام مصری طرف چل پڑے۔اس کا ذکر ہے فیلے مّما قصلی

مُوسَى الْآجَلَ لِيل جب يورى كى مدت موى عليه السلام في رسال و سارَ باهله اور چل يرك هرك افراً وكول كراور طور بهار كقريب بيني انسَ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ نَسارًا ديمهي طورك كنارے برآگ-اس وقت سرم كيس تو ہوتى نہيں تھيں راستہ بھى بھول گئے رات کا وقت تھاسر دی کا موسم تھا آ گ سینکنے کی ضرورت تھی ۔اورتفسیر دں میں بیجھی لکھا ہے کہ بگی بچہ بھی پیدا ہونے والا تھا۔ایسے موقع برعورت کوطبی لحاظ سے گرم رکھنا پڑتا ہے تُصنَدُى چيز كاعورت كونقصان موتاب قَالَ لِلأهلِهِ المُكُنُونَ فرمايا موى عليه السلام نے ا ہے گھروالوں سے تم یہال تھمرو إِنِّي انسُتُ نَارُا ہے شک میں نے آگ محسوس کی ہے لَّعَلِّيُ اتِيْكُمْ مِنْهَا بِغَبَرِ شَايِدِكُ مِن لِيَ وَن وبان تِيْمُهارے لِيكُونَي خبر آگ بي تو وبال كونى آدى بهى موكاس سيراسته يوجه كرآتا مول أو جَدُوَةٍ مِنَ النَّارِ ياآگ كاشعله لے آؤل كاسلكاكر لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ تاكمْم آگسينكو-آگ ذراوبال سے دور نظرآر بی تھی فَلَمَّ آتُھا نُوُدِی پی جب موی علیدالسلام آگ کے یاس بینے آوازدی حَنى - اس جَكه كانام وادى طوى تقابرى بركت والى جَله مِن شاطِيّ الْوَادِ الْأَيْمَن اس ميدان ك داتيل طرف في الْبُقُعَةِ الْمُسْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ مبارك خط مين درخت ے۔اس یا کیزہ مقام پرایک درخت تھااور سورۃ طرمیں ہے فیاخے لَعُ لَعُلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْسُمُقَدَّسِ طُوای ''پس اتار دوایئے جوتے کو بے شکتم ایک مقدس وا دی میں

## یاک جگه آدمی جوتول سمیت نه جائے:

مسکلہ بیہ ہے کہ پاکیزہ جگہ میں آ دمی کو جوتے سمیت نہنی جانا جا ہیں۔ ہاں جوتا پاک ہوتو اس کا مسکلہ الگ ہے۔ ہمارے علاقے میں جہاں گلیوں میں نجاستیں ہیں اور

جوتوں کے بنیجے والے حصے بھرے ہوئے ہوں اور کوئی ناوان کیے کہ میں نے سنت پڑمل كرنا ہے كہ جوتوں سميت نماز يرحني ہے تواس كو يہلے اينے د ماغ كا علاج كرنا جاہيے۔ بھئی!عرب کاعلاقہ صاف سقرا،ریتلا اور پھروہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں جوتے صاف رہتے ہیں ہمارے علاقے کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ تغییروں میں عموماً تین چیزوں کے نام آتے ہیں۔ایک عناب کا پیشہور درخت ہے اس پرسرخ سرخ رنگ کے دانے کلتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے عناب میں بیافاصیت رکھی ہے کہ وہ خشک ہونے کے بعد بھی اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا تازہ ہوتا ہے۔ دوسرا کیکر کا درخت بتاتے ہیں اور تیسرا علیق ، یہ پیلے رنگ کی بیل ہوتی ہے جودر ختوں کے اویر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بعض تفسيروں ميں عوسج كانام بھى ملے گا۔اس ياك وادى ميں پنجے تو آواز آئى أَنُ يَسْمُ وُمنِّسى ا \_ موى عليه السلام إينى به شك من جوبول رباجون أنَّا اللَّهُ وَبُّ الْعَلْمِينَ مِن اللَّهُ موں تمام جہانوں کو یالنے والا ۔ موی علیہ السلام وباں گئے تو تھے خبر معلوم کرنے یا آگ لينے كے ليے مروبال معاملہ يجھاور پيش آگيا۔ باتى تفصيل آگے آئے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ



# وَأَنَّ ٱلْقِءَصَاكَ فَكُمَّا

اِلَیْکَ این طرف جَنَاحَکَ این باز دکو مِنَ الرَّهُب خوف سے فَذانِکَ پس بیدو بسر هانن ولیلیل ہیں مِن رَّبِکَ آپ کے رب کی طرف سے اللی فِرُعَوُنَ فَرعُونَ كَاطرف وَمَلَاثِهِ اوراس كَى جماعت كَى طرف إِنَّهُمُ بِيَهُكُ وه سب كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ بِي قوم نافر مان قَالَ كَهامُوكُ عليه السلام في رَبِّ المميرك رب إنِّي قَتُلُتُ مِنْهُمُ لِي شَكَ مِين فِي السَّالِ مِين عِنْ السَّالِ مِين عِنْ السَّالِ مِين نَفْسًا الكِ جان كُو فَأَخَافُ لِي مِن خُوف كرتا مول أَنْ يَقُتُلُونَ مِهِ كَهُوه مِحْصَلَ كردي كَ وَأَخِي هُورُونُ اورميرا بِهِا فَي بإرون عليه السلام هُوَ ٱفْصَحُ مِنِّي وه زیادہ صبح ہے مجھسے لِسَانًا زبان کے لحاظ سے فَارْسِلُهُ بِس رسول بنا كر مجيج وي ال كو مَعِيَ مير السائه دؤا جومير الدد كاربو يُصَدِّفُنِي جوميري تقديق كرے إِنِّي ٓ أَخَافُ بِهِ شَكَ مِين خُوف كرتا بول أَنْ يُسكَذِّبُون السابات كا كدوه مجھے جھٹلادیں کے قَالَ فرمایا پروردگارنے سَنَشُدُ عَضُدَک جممضبوط كروين كے آپ كے بازوكو بأخِيْكَ آپ كے بھائی كے ماتھ وَنسجُ عَالُ لَكُمَا سُلُطْنًا اور بنائيس عجمتم دونول كيفلبه فلا يَصِلُونَ اِلَيْ كُمُ مَا يِس وَ وَهِ بِينَ حَكِيل مِنْ عَلَى مَا رُونُول كَى طرف بِالْشِيزَ جَاوَ بَهَارَى نَثَانِيال کے کر اَنْتُ مَا تُمْ دونوں وَ مَنْ اتَّبَعَتُ مُهَا اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی الغلبوُنَ غالب ربين محر

کل کے درس میں تم نے بیہ بات تن کہ مویٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کراپنی بیوی کے ہمراہ مدین سے مصر جارہ میتے سردی کا موسم تھا رات اندهری تقی راستہ ہمول گئے۔ آگ سینکنے کی ہمی ضرورت تھی موی علیہ السلام نے اپنے وائیں طرف طور پہاڑ کے دامن میں یا کیزہ مقام، وادی طوی میں دیکھا تو ایک درخت پر آگ تھی۔ دور سے یول محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے آگ جلائی ہے قریب پہنچ تو معلوم ہوا درخت جل رہا ہے۔ وہ ظاہری آگ تو نہیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی روثی تھی ۔ قریب پہنچ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی روثی تھی ۔ قریب پہنچ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا جوتے پیچھا تارکر آؤ آپ یا کیزہ وادی میں ہیں ۔ اوراس درخت ہے آواز آئی کہ جو آپ کے ساتھ بول رہا ہے میں انلہ رب العالمین ہوں و اَنْ اَلْمُستِقِ عَصَاکَ اور مید کہ آپ ڈالیس این لاٹھی کو ۔ لاٹھی چینکی فلکھا رَاها کی جب دیکھا موئ علیہ اللہ اللہ اللہ کے این لاٹھی کو تھے تو حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن علیہ اللہ اللہ میں انہ وہ تو سانپ بن علیہ اللہ اللہ میں انہ وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نیس دہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔

## فوبان اورجان کی وضاحت:

سَکَانَّهَا جَآنَّ عُویا کہ وہ پتلاباریک سانپ ہے۔اس مقام پرلاکھی باریک سانپ
بنی اور فرعون کے دربار میں جب لاکھی پھینگی تو نُسغبَانُ مُّبِینَیْ اعراف: ۲۰۱۱ از دہابن
سُکُلُ۔' باریک سانپ بننے کا مقام الگ ہے از دھا بننے کا مقام الگ ہے۔ لاکھی حرکت
کرتی ہوئی سانپ نظر آئی و کُلسی مُدُبِّرًا موسی علیہ السلام بھا کے پشت پھیرکر و کَلَمُ اللّٰ مَا وَرَمُو کُرند دیکھا۔

ایکفیقٹ اور مؤکر ند دیکھا۔

## طبعی خوف ایمان کے خلاف نہیں:

اس سے معلوم ہوا کہ موذی چیزوں سے ڈرنے سے ایمان پرزونہیں پڑتی ۔ موی علیہ السلام مومن تو پہلے ہی ہے کیونکہ نبی نبوت سے پہلے بھی مومن ہوتا ہے اور اب نبوت معلیہ السلام مومن تو پہلے ہی ہے کیونکہ نبی نبوت سے پہلے بھی مومن ہوتا ہے اور اب نبوت محمیل چکی ہے نہور علی نور ہوگیا، اس کے باوجودسانپ دیکھرووڑلگادی۔ توموذی

چیزوں سے طبعی طور پر ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ مثلاً کتے سے ڈرنا ، شیر سے ڈرنا ، شیر سے ڈرنا ، شیر سے ڈرنا ، شیر سے ڈرنا ، ڈاکو وغیرہ سے ڈرنا بیسب موذی چیزیں ہیں ان کے خوف سے ایمان پر زنہیں پر تی ۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مجزہ پغیبر کا پنافعل نہیں ہوتا ۔ مجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے ۔ اگر مجزہ و پغیبر کا اپنافعل نہوتا نوموی علیہ السلام کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ ان کو علم ہونا چا ہے تھا کہ ابھی میں اس پر ہاتھ رکھوں گاتو یہ پھر لائھی بن جائے گی اور سورہ طل میں ہے سنۂ عیائہ شا سیئر تھا اس پر ہاتھ رکھوں گاتو یہ پھر لائھی بن جائے گی اور سورہ طل میں ہے سنۂ عیائہ شا سیئر تھا اور لائھی ہوتا ہے ہی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی اور لائھی بنانا ہمارا کام ہے۔ تو مجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے ہی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی وظام ہوتا ہے ہی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی وظام ہوتا ہے۔ و مجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے ہی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی وظام ہرہوتا ہے۔

فرمایا یدمُوسْ آقبُلُ الله تعالی نے موی علیہ السلام سے فرمایا اے موی علیہ السلام آگآ کیں لائمی کی طرف متوجہ ہوں و کلا تسخف اور خوف نہ کریں اِنگک مِن الله مِنین بِ شِک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ موی علیہ السلام نے بیشت پھیر کر اس پر ہاتھ رکھا تو الله تعالی نے وہی لائمی بنا دی جو ان کے ہاتھ میں تھی۔ دوسرام مجزہ اُسُلُک یَدَک فِی جَیْبِک اپناہاتھ اپ گریبان میں ڈالیس تَنحُرُ جُ بَیْضَاءَ نکلے اُسُلُک یَدَک فِی جَیْبِک اپناہاتھ اپ گریبان میں ڈالیس تَنحُرُ جُ بَیْضَاءَ نکلے کاسفید مِن عَیْر سُو تَ یعنی تعلیم اُناہاتھ ایک کے ہاتھ گریبان میں ڈالتے ہی سفید ہوگا پیش سوزش وغیرہ کی تکلیف بھی نہیں ہوگ آپ کا کام ہے ہاتھ گو گریبان میں ڈالتا اس کو سوزش وغیرہ کی تکلیف بھی نہیں ہوگ آپ کا کام ہے ہاتھ گو گریبان میں ڈالتا اس کو نوش کرنا ہمارا کام ہے ۔ فرمایا و اصف کے کوئی اور نشانی ہے حالا تکہ ایس بات نہیں ہے ۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جسبتم لائمی پھینگتے ہوتو سانپ بن جاتی ہے تو طبعی طور پرخوف تو آتا ہے تو مطلب سے ہے کہ جسبتم لائمی پھینگتے ہوتو سانپ بن جاتی ہے تو طبعی طور پرخوف تو آتا ہے تو مطلب سے ہے کہ جسبتم لائمی پھینگتے ہوتو سانپ بن جاتی ہے تو طبعی طور پرخوف تو آتا ہے تو

اس ونت اپنے باز وکواپی جھاتی کے ساتھ لگالیس تو خوف خم ہوجائے گا یکوئی اور نشانی نہیں ہے۔ نشانیاں دوہی ہیں عصااور ید بیضا۔ تو فر مایا ملاؤا پناز وکواپی طرف مِن السو هُ بِ خوف کی وجہ ہے۔ باز وکو چھاتی کے ساتھ لگا و گے تو اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ڈرخوف دور ہوجائے گا فَلَائِن بُن بُوهَانُنِ مِن دَّبِکَ پسید دور لیلیس ہیں آپ کے رب کی طرف سے ۔ ایک عصااور دوسری ید بیضا۔ یہ گفتگورب تعالی نے براہ راست کی ہموی طرف سے۔ ایک عصااور دوسری ید بیضا۔ یہ گفتگورب تعالی نے براہ راست کی ہموی علیہ السلام کے ساتھ اللہ فور عَون وَ مَلَا نِسه فرعون اور اس کی جماعت کی طرف جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ اِنْهُمْ کَانُوْا قَوْمًا فَلِي قِيدُنَ ہِ شِک وہ نافر مان توم ہیں۔

موسی علیه السلام کی بھائی کے حق میں سفارش:

عجیب حرکتیں اس کے ساتھ کرتے۔فرعون نے اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم " سے کہا یہ بچہ بڑا خطرنا ک معلوم ہوتا ہے بیدوہی بچیرنہ ٹابت ہوجس نے میری حکومت کے زوال کا سبب بنیا ہے۔ بیوی بڑی سخت تھی اس نے جھڑک دیا اور کہا کہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ مارنے کی اسے کیاتمیز ہے کہ ہاتھ کہاں لگ رہاہے۔فرعون نے کہا کہ پیچفس بھے نہیں ہے کوئی اور شے لگتا ہے۔ چنانچہ امتحان لیا گیا۔ پلیٹ میں ایک طرف ہیرار کھ دیااور دوسری طرف جنتا ہوا کوئلہ کہا گریہ بمجھ دار ہوا تو ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اورا گرناسمجھ ہوا تو کو ئلے کو بکڑے گا۔تفسیروں میں آتا ہے کہ موٹ علیہ السلام نے پہلے ہاتھے ہیرے کی طرف بڑھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ دوسری طرف پھیر دیاانہوں نے کوئلہ پکڑ کر جلدی سے زبان پر رکھ لیا۔ جیسے آپ نے جھوٹے بچوں کودیکھا ہوگا کہان کو جو چیز ملے منہ میں ڈال لیتے ہیں میٹھی کڑوی کی بھی تمیزنہیں کرتے ۔نو موٹیٰ علیہالسلام نے انگارااٹھا کر زبان بررکھ لیا نسھی منی زبان تھی رگیس متاثر ہو گئیں بولنے میں بعض الفاظ برزبان رک جاتی تھی ۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فر مائی بہت سارا حصہ ٹھیک ہو گیا کیکن ایک فیصدیا دو فیصد کلنت رو گئی تھی ۔اور بیجھی سوال کیا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنادیں وہ میری نسبت زیادہ قصیح ہے اور سورہ ط میں ہے وَ زیسُواً مِنْ اَهْلِیٰ ''میرےگھرکےافراد میں ہے میرے بھائی ہارون کومیرا وزیر بنادیں۔''اس مقام پر رڈا کالفظ ہے معین و مددگار بنادے۔ فَارُسِلُهُ مَعِیَ رڈا پس رسول بنا کر هیج دین اس کومیر ہے ساتھ جومیر امددگار ہویٹ میں قینی جومیری تفیدیق کرے۔ میں بیان کروں گاوہ میری تقیدیق کرے گااور ہم دونوں بھائی آپ کے احکام کی لقمیل کریں گے اِنِنی آخاف آنُ یُکذِبُوُن بے شک میں خوف کرتا ہوں اس بات کا کہ

وہ مجھے جھٹلادیں گے۔وہ کہیں گے کہ کل تو آپ نے ایک آ دمی کوٹل کیا ہے اور آج واعظ بن كَتُهُ مو اورسورة شعراء مين تم يهي ريوه حكه وكه الكه نُوبِتك فِينا وَلِيْدًا " كيا جم نے آپ کو پالانہیں ہےاہے درمیان بجین میں اور گزارے آپ نے ہم میں کئی سال اپنی عمر کے وَ فَعَلْتَ فَعُلَتَکَ الَّتِی فَعَلْتَ اور کیا آپ نے وہ کام جُو کیا تھا''لینی بندہ آل کیا تھا آج ہمیں وعظ کرتے ہو۔ دوسرا پیر کہ زبان میں لکنت کی وجہ سے جوتھوڑی سی رہ گئی ہے نداق کریں گے لہذامیرے بھائی ہارون کورسول بنا کرمیرامعاون بنادیں قسالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنَشُدُ عَضُدَکَ بِأَخِیْکَ ہِمْ مضبوط کردیں گے آپ کے باز وکو آپ کے بھائی کے ساتھ۔ان کو بھی نبوت دیں گئے ۔موئ علیہالسلام کوانٹد تعالیٰ نے وادی طویٰ میں نبوت عطا فر مائی اور ہارون علیہ السلام کومصر میں اپنے گھر نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فر مایا کہموی علیہ السلام آنے والے ہیں ان کے ہاتھ پر معجز ے صادر ہوں گےتم نے ان کی مدد کرنی ہے میرے دین کی تبلیغ میں ان کا ساتھ وینا ہے۔اوراللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کوریجی فرمایا وَمَسْجُعَلُ لَـکُمَا سُلُطْنَا اور بنائیں گے ہمتم دونوں کے لیے غلبہ فَلاَ يَبْصِلُونَ اِلَيْكُمَا لِينْ بِينِي بَنِي حَكِيلٍ كَا آبِ كِهِ رَمْن فَرعون اوراس كي جماعت تم د دنوں کی طرف ۔ زبانی کلامی جنتنی ہاتیں کریں مگر وہ تنہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے تمہارا سیجھنیں بگاڑسکیں گئےتم دونوں تک رسائی نہیں ہوگی بسایلینیآ جاوُ ہماری نشانیاں لے کر۔ سورة طرآ يت تمبراهم من ب إذهب أنت وَانْحُوك بسايلِي جاؤتم اورتمها رابها أي میری نشانیوں کے ساتھ۔' تو یہاں بھی اِذُھَبَ کالفظ محذوف ہے۔عبارت یوں بنے گی إِذْهَبَا بِالْيُنِيِّأَ جِيبًا كَهُورُهُ طُهُ آيت تُمِبرُ الهُمِّينِ بِ إِذْهَبَآ إِلَى فِوْعَوْنَ " وَإِوَتُم دُوتُونَ بِهَا لَى فَرْعُونِ كَى طَرِفْ \_' 'اوربي بِهِي فَرِمايا فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيْهًا '' نرمى كے ساتھ كُفتگوكرنا \_' '

تبلیغ کا اندازرب تعالی نے یہ بتایا کے فرعون سرکش ہے باغی ہے آنسار آب کے اُلا عُلی کے نور سے لگا تا ہے اس کے سامنے بات زی کے ساتھ کرنا۔ یہ قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے ایک سبق ہے کہ بلیغ کے وقت بختی نہ کریں۔ بات صحیح ہوموقف میں ہیرا پھیری نہ ہواور لہج نرم ہو پغر مایا آئٹ ماؤ مَنِ اتّبَعَکُما تم دونوں اور جنہوں نے تہاری پیروی کی جو تہیں نبی مانیں گے میری تو حید کا اقرار کریں گے تن کا ساتھ ویں گے اگر بلیڈون عالب رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دودن میں عالب ہوجا کیں گے بلکہ مطلب یہ ہے انجام کارتم ہی عالب ہوگے اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ بھی آت ہے ساتھ غلبہ یا کیں گے۔



فَلَتَاجَاءَهِيمُ مُوسَى بِإِلْيَنَا بَيِّنَتٍ قَالُوْ إِمَاهُ فَآلِلَ سِعْرٌ مُّفْتَرَّى وَمَاسَمِعْنَا بِهِنَا فِي إِيَانِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُولِي رُبِّنَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءً بِالْهُلَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِيَةُ الرّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِمُوْنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَأَيُّهُا الْمُلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرِي فَاوَقِدُ لِي يْهَامْنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَعَكِيٌّ ٱطَّلِعُ إِلَى اللهِ مُوْسِعِي وَإِنِّيُ لِأَظْنُتُهُ مِنَ الْكُذِيثِنَ@وَ اسْتَكُيْرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوٓۤ ٱلْهُمُ مُراكَنَا لَا يُرْجَعُونَ۞فَأَخُذُنَّهُ وَجُنُودَهُ فَنُكِذِّنَهُ مُورِقِي الْبَيْرِفَانَظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِيكُ الظُّلِمِينِ © وَجَعَلْنَاهُ مِرْ أَيِمَةً يَّلُ عُونَ إِلَى التَّالِ وَيُوْمِر الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَاتَّبَعَنْهُ مُرِفِّي هَٰنِهُ اعُ اللُّهُ أَيَّا لَعَنَكُ مَ عَوْمَ الْقِيمَاةِ هُمْ مِنْ الْمُقْبُولِدِ إِنْ الْمُقْبُولِدِ إِنْ الْمُ

خوب جانتا ہے بمن اس کو جَآء بالهدای جوآیا ہے ہدایت لے کر مِن عِندہ الله تعالىٰ كى طرف سے وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ اوراس كوجس كے ليے بِ ايِها كُمر آخرت كا إنَّهُ لَا يُنفُلِحُ الظُّلِمُونَ بِ شَكْرُان بِهِ بِ كَاللَّاحِ نہیں یا تیں گے ظالم وَقَسَالَ فِسرُ عَوْنُ اور کہا فرعون نے یٓنایُھَا الْمَلَا اے جماعت والو مَا عَلِمُتُ لَكُمْ مِينَ بِينِ جانتاتُمهارے ليے مِنْ إللهِ عَيْرِيُ كُولَى الله این سوا فَأَوْقِدُ لِی لیس تم آگ جلاؤمیرے لیے یا جامانُ اے ہامان عَلَی الطِّيُنِ گارے پر فَاجُعَلُ لِنَّ پُل بناؤم برے لیے صَوْحًا مُحَل لَّعَلِّیٰ ٱطَّلِعُ تاكه مين جها نك كرديكهون إلى إلى ألى أله مُؤسلى موى عليه السلام كالدكو وَ إِنِّي اوربے شک میں لاظ نسلہ البت میں خیال کرتا ہوں اس کے بارے میں مِنَ الْكُلْدِبِيْنَ جَمِوتُول مِين عدے وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ اور تَكْبركيا فرعون نے وَجُنُو دُهُ اوراس ك فشرف في الأرض زمين من بغير المتحقّ ناحق و ظَنُّو آاور انہوں نے خیال کیا اَنَّھُمُ اِلْیُنَا لَا یُرُجَعُوُنَ کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے فَاَخَذُنهُ پس ہم نے پکڑااس کو وَجُنُوْ دَهُ اوراس کے لشکر کو ا فَسنَبَسَدُنسُهُمْ فِي الْيَمّ لِيسَهِم نِي يَعِينك دياان كودريا شوريس فَانظُرُ لِيس ديكِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظُّلِمِينَ كَيسا مواانجام ظالمون كا وَجَعَلُنهُمُ أَنِمَّةً اور ہم نے بنایاان کورہنما یگ ڈھوئ جودعوت دیتے ہیں اِلی السَّار آگ کی طرف وَيَوُهُ الْفِيلُمَةِ اور قيامت كون لا يُنصَرُونَ ان كى مدرُ مِيل كى جائے گى

وَاَتُبَعُنَهُمُ اور جَمَ نِ اِن کے بیچے لگائی فِی هٰذِهِ اللَّهُ نُیا اس دنیا کا زندگی میں لَعْنَدَ لَعنت و یَوُمَ الْقِینَمَةِ اور قیامت والے دن هُمْ مِّنَ الْمَقْبُو جِیْنَ وه ان لَوَّوْن میں ہے جول کے جن کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ مول کے جن کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ موکی اور ہارون علیجا السلام کا فرعون کو بہتے کرنا :

کل کے سبق میں آپ حضرات نے بیہ بات سنی (اور پڑھی) کہ اللہ تعالیٰ نے مدین سے واپسی پرموئ علیہ السلام کونبوت عطا فر مائی اورموئ علیہ السلام کےسوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فر مائی اور موک علیہ السلام کو دو مجزے بھی عطافر مائے اور حکم دیا کہ فرعون اور اس کی قوم کے یاس جا کران کو سمجھاؤ اور سیجھ رائتے ہے آگاہ کرو۔ چنانچے موی علیہ السلام مصر پنچے اینے گھر تشریف لے گئے بیوی بچول كو كھر جھوڑا۔ ہارون عليه السلام نے كہا كه الله تعالى نے مجھے نبی بنايا ہے فر مايا ہاں!ميرے علم میں ہے۔ مجھے آپ دونوں کوالٹد تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کے احکامات پہنچا تمیں ۔ دفتری او قات کا انتظار کیا که فرعون اور اس کی کا بینه دفتر میں پہنچ جائے بھر جا کران کو تبلیغ کریں گے ۔فرعون کا بہت بڑا تخت تھااس پرشاہی کری تھی ۔فرعون جب اقتدار دانی کری پر آ کر بیٹھ گیااوراس کا ساراعملہ وزیرمشیر دائیس بائیس آ گے چھھے آ کر بیٹھ گئے ۔حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی بھی پہنچ گئے تیسرا آ دمی ان کے ساتھ كوئى نہيں تھا۔ حضرت موى عليه السلام نے فرمايا إنَّا دَسُولًا رَبَّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِسَى إللهُ وَاءِ يُلَ [طه: ٣٧]' بِ شك جم بَصِيج بوئ بين تيرے يروروگار كے پس بھيج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔'' پہلے رب کی دعوت دی ،رب کی تو حید کی دعوت دی پھررسالت کا مسکلہ بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ہماری رسالت پریفین کرو قیامت کا

مسئلہ بھی سمجھایا۔ تو حید ، رسالت ، قیامت بیہ بنیادی مسئلے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی آزادی کا مسئلہ بھی سمجھایا۔ تو حید ، رسالت ، قیامت بیہ بنیادی مسئلے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ '' اَنُ عَلَا اَرْسِلُ مَعْنَا بَنِی اِسْوَاءِ یُلَ آشعراء: کا آ'بنی اسرائیل کو آزادی کا مطالبہ کرتا عَبَّدُتُ بَنِنے اِسْوَاءِ یُلَ تونے اِن کو غلام بنار کھا ہے میں ان کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ نہ ہبی مطالبے بھی کیے اور سیاس بھی کیے۔ موئی علیہ السلام نے اپنی نبی ہونے پر مجزے دکھائے۔ اینا عصامبارک زمین برڈ الاتو وہ اژ دہابن گیا۔

تفسيروں ميں بڑا عجيب منظرلكھا ہے كہوہ اژ ديا جب فرعون كى طرف معوّجہ ہوا تو فرعون بدحواس ہوکر کری ہے <u>نیج</u> گر گیا۔ دفتر میں افراتفری مچ گئی۔ گر دفتر سے باہر کوئی نہیں گیا کیونکہ فرعون بڑا ظالم تھاان کومعلوم تھا کہ باہر گئے تو باز برس ہوگئی کہتم مشکل وفت مين مجھے چھوڑ گئے وَفِوعُونَ ذِی الْاوُتَادِ بدن میں میخیں تھونک کرسولی پراٹکا دیتا تھا۔ تبجھ دہر بعد جب وہ ہوش میں آئے تو موی علیہ السلام نے دوسرامعجز ہ دکھایا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالاتو وہ سورج کی طرح روثن تھا۔فرعون نے ماننے کے بجائے کہا کہ بیسب جادو ہے ہم تنہارا مقابلہ کریں گے ۔ ہارے ساتھ کوئی تاریخ مقرر کروٹاس کی تفصیل سولھویں یارے میں گزرچکی ہے۔قریب ہی ان کاعیدوالا دن آنے والاتھا یہوم الزّینکه موی علیہ السلام نے عید کا دن مقرر کیا اور حیاشت کا وقت طے کیا کہ عید کے دن لوگ فارغ ہو نے ہیں زیادہ سے زیادہ آئیں گے۔اور وفت بھی ایبامقرر فرمایا کہ قریب و دور کے الوگوں کے لیے آنے جانے میں دفت نہ ہو۔ دفت پر پہنچ بھی جائیں اور شام سے <u>سلے</u> گھروں کوبھی چلے جائیں۔ بہت بڑا میدان تھا اس میں گھوڑ ہے بھی دوڑ تے تھے ، فوجی ٹریننگ بھی ہوتی تھی لوگ اس میں خوشی کے موقع پر اینے رواج کے مطابق تھیل تماشے كرتے تھے۔ سولہويں يارے ميں اس كى تفصيل كزر چكى ہے كەموى عليه السلام كے مقابلے

میں ستر ہزار ماہر جادوگر آئے موئی علیہ السلام سب پر غالب آگئے جادوگر ناکام ہوئے اور سمجھ گئے کہ موئی علیہ السلام سے جو پچھ ظاہر ہوا ہے وہ جادونہیں ہے موئی علیہ السلام پر ایمان لائے اور سجدے میں گر گئے۔لیکن فرعون اور اس کی قوم ایمان ندلائی۔ فرعون مزعون اور اس کی قوم ایمان ندلائی۔ فرعون مزعون مزمون مرتبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا:

الله تعالى فرماتے میں فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مُوسَى بایْتِنَا بَیّنْتٍ کی جبآئے موی علیہ السلام ان کے باس ہماری واضح نشانیاں لے کر قَالُو ان لوگوں نے کہا۔ فرعون اوراس کی قوم نے مّیا ہنڈ آ اِلّا سِٹے وہ مُفْتَوّی نہیں ہے بیگر جاروگھڑا ہوا۔ یعنی مویٰ علیہالسلام نے جومجز ے ظاہر کیے ہیں بیگھڑا ہوا جاد و ہے۔انہوں نے معجزات کو جاد و کہہ كرانكاركرد بإاورساته يبحى كهاكه نبوت كادعوى كرتاب ومسا سمعنا بهلذا فيي ابآنيا اللارَّ لِيْفَ اورَ بَينَ مَى مَم في بير بات اين باپ دادون سے جو پيلے گزرے ہيں كرسارى کا تنات کا خداایک ہی ہے۔ وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی سارا نظام چلانے والا ہے۔ وہ بیب کوفنا کر دے گا بھر دوبارہ زندہ کرے گا ،حساب کتاب ہوگا ، جزائے ممل کا فيصله بوگا- بهم في تواليي با تيس يهلي بهي نهين سنيل و قال موسني اور فرمايا موي عليه السلام نة ان كجواب من رَبّى أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدُه ميرارب وب جانتا ہے اس کو جوآیا ہے ہدایت لے کر میں جو کچھتہار نے سامنے پیش کررہا ہوں اپنی مرضی ہے نہیں اور نداس میں میری کوئی ذاتی غرض ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس کا پیغام تهار المن المن فيش كرر بابول اوروبي بهتر جانتا ب و مَنْ تَنكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّار كَمَ خَرْتُ كَا حِمَا كَمْرُ كُورِ كَهِ لِي جُمَّراتَى بِأَتَ يَقِينَ بِ إِنَّهُ لَا يُفْلِعُ الظَّلِمُونَ بے شک شان یہ ہے کہ فلاح نہیں یا تمیں گے ظالم، وہ جمیشہ نامراد رہیں گے۔ظلم میں

مرفہرست كفراورشرك بے۔فرعون پرموئ عليه السلام كى بلنج كاكوئى اثر نه ہوا كہنے لگا ملک مصركا بااختيار حاكم تو بيس ہول سياہ وسفيد كا مالك بيس ہول ملك زر خيز ہے اس بيس نهريل على رہى بيں فريم بيخ ہوئے ہيں بيسارانظام بيس چلار باہول اورموئ عليه السلام كسى اور الله كى بات كررہے ہيں و قال فرعون أوركها فرعون نے يَايُهَا الْمَلَا الديماعت والو! احابل دربار! مَا عَلِمُتْ لَكُمْ مِنْ الله عَيْرِي مِن بيس جاناتهمارے ليكوئى الله عَيْرِي مِن بيس جاناتهمارے ليكوئى الله عَيْرِي مِن بيس جاناتهمارے ليكوئى الله الله عَيْرِي مِن بيس جاناتهمارے ليكوئى الله عَيْرِي مُن الله عَيْرِي مِن بيس جاناتهمارے ليكوئى الله عَيْرِي مِن بيس جاناتهمارے ليكوئى الله عَيْرِي مِن مِن الله عَيْرِي مِن بيس جاناتهمارے ليكوئى الله عَيْرِي مُن الله عَيْرِي مِن بيس جاناتهمارے ليكوئى الله عَيْرِي مِن مِن الله عَيْرِي مِن مِن بيس جاناتهمارے ليكوئى الله عَيْرِي مِن مِن الله عَيْرِي مُن الله عَيْرِي مِن الله عَيْرِي مَن الله عَيْرِي مِن الله عَيْرِي مَن الله عَيْرِي مَن الله عَيْرِي مَن الله عَيْرِي مِن الله عَيْرِي مَن الله عَيْرِي مِن الله مِن الله عَيْرِي مِن الله عَيْرِي مِن الله مِن الله

### فرعونيت ِفرعون :

#### جيسى روح ويسے فرشتے

تو فرعون نے ہا ان کوکہا ہی تم آگ جلاؤ میرے کیے اے ہا ان! گارے پر۔گارے پر آگ جلانے کا مطلب میہ ہے کہ بھٹے میں کی اینٹیں تیار کر ومیرے لیے ف جُعل لِی صَوْحًا پھڑمیرے لیے کل بناؤ بہت بڑا۔ کیوں؟ لَعَلِی اَطَّلِعُ اِلْنِی اِلْمَا مُوسَّسَی تاکہ میں جھا نک کردیکھوں موئی علیہ السلام کے الدکو مجل پر چڑھ کر کہ موئی علیہ السلام کا الدکیسا ہے؟ بعض حصرات تو کہتے ہیں کہ بیاس نے نداق کیا موئی علیہ السلام کے ساتھ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت ہے۔

تغییر مدارک وغیرہ میں لکھا ہے کہ ہامان نے ملک سے پچاس ہزار مستری بلوائے اور ان کو بلڈنگ کا نقشہ دیا کہ اس طرح کامحل بنانا ہے جس میں اس طرح سیڑھیاں اوپر جانی ہیں۔ تغییر مدارک والے فر ماتے ہیں کہ شاید دنیا میں کمی نے اتنی بلند بلڈنگ بنائی ہو۔ جب عمارت تیار ہوگئ تو جرائیل علیہ السلام نے آکر ایک پر مارا تو اس کا ایک حصہ سمندر میں جاگرا۔ دوسراپر مارا تو دوسرا حصہ فرعون کی فوجوں پر جاگرا۔ جب تیسری دفعہ پر مارا تو ماری مارا تو دوسرا حصہ فرعون کی فوجوں پر جاگرا۔ جب تیسری دفعہ پر مارا تو ماری عماری عماری عمارت زمین ہوئی۔ یہ سب کر شعر دیکھتے ہوئے بھی ہٹ دھری اور ضد سے بازئیس آئے۔ فرعون رب تعالی کو بلڈنگ پر چڑھ کرد کھنا چاہتا تھا دب تعالیٰ نے فر مایا ہوگا کہ میں تجھے سمندر کی تبہ میں نظر آئی کی بائے جہ نے وی نون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہ میں تھے سمندر کی تبہ میں نظر آئی کی گارائی آلا اللہ نو المنٹ به بندو ایس ایس اس خور میں میں ہوئی اسٹراء فیل وائن ایس ایس میں بوائر ایس ایس کے جس بنوا سرائیل اور میں بھی فرماں برداروں میں سے ہوں۔''

رب تعالی نے فرمایا آلئن وَقَدُعَ صَیْتَ قَبُلُ وَکُنْتَ مِنَ الْمُفُسِدِیْنَ الْمُفْسِدِیْنَ الْمُفْسِدِیْنَ السلام نومانی کرتے رہے ہواس سے پہلے اور تھے ہم فسادیوں میں ہے۔' جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا مجیب منظر تھا فرعون جب واویل آگر نے میں سے منظر تھا فرعون جب واویل آگر نے مالا تھا تو ہیں کہ بڑا مجیب منظر تھا فرعون جب وادیل آگر نے لگا تو میں نے سمندر سے گارا نکال کر اس کے منہ میں شونسا کہ اس کی آواز نہ نکلے کہ کہیں رب تعالی اس کی پکار کوقیول ہی تہ کر لے ۔ تو فرعون نے کہا ہا مان کو کہ میر سے لیے ل بنا کہ رب تعالی اس کی پکار کوقیول ہی تہ کر لے ۔ تو فرعون نے کہا ہا مان کو کہ میر سے لیے ل بنا کہ

ین اس پر چڑھ کر جھا تک کردیکھوں موئی علیہ السلام کے الدکو وَ اِنّسیٰ لَاظُنْ اور بِشک میں خیال کرتا ہوں موئی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہمعاذ اللہ تعالیٰ وَ اسْتَ کُبَرَ هُو وَ جُنُودُهُ فِی الْاَرْضِ اور تکبر کیا فرعون میں سے ہمعاذ اللہ تعالیٰ وَ اسْتَ کُبَر وَ هُو وَ جُنُودُهُ فِی الْاَرْضِ اور تکبر کیا فرعون نے اور اس کے تشکر نے زمین میں بِعَیْرِ الْحَقِ تاحق۔ واضح دکیلیں دیسے کے باوجود حق کو محکرایا وَ ظَنُو آ اور انہوں نے لیقین کیا اَنَّهُمُ اِلْیُنا لَا یُرْجَعُونَ بِشک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جا کیں گے۔ کوئکہ اگر آخرت پر ایمان ہوکہ آخرت آئے گی اور جھے اپنے کیے کا بدلہ ملے گاتو آ دمی دُرتا ہے لیکن وہ اس قدر بہت دھرمی اور ضد پر آ کے ہو ہے تھے کہ آخرت پر بانکل یقین نہیں تھا۔

### فرعونيت كاانتجام:

الله تعالی فرماتے ہیں فَاخْدُنهُ وَجُنُودهُ پی ہم نے بکڑا فرعون کواوراس کے لشکرکو فَسَبَدُنهُ فِی الْمَیمَ پی پینک دیا ہم نے ان کودریائ شور میں فَانَظُرُ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الطَّلِمِینُ پی د کیھا ہے خاطب کیسا ہوا انجام ظالموں کا بیوا قعات الله تعالی کانَ عَاقِبَهُ الطَّلِمِینُ پی د کیھا ہے خاطب کیسا ہوا انجام ظالموں کا بیوا قعات الله تعالی نے سنا کر کے والوں کو مجھایا کہ نہ تو تمہاری ای تقوت ہے نہ تمہارے پاس استے لشکر ہیں نہ تمہارے پاس وہ اقتدار ہے جوفرعون کے پاس تھا اس کا حشرتم نے د کیھ لیا ظالموا اگر تم ہاز نہ استرائی وہی حشر ہوگا۔ فرمایا و جعملنہ کی مُن اَئِمَ اَئِمَةُ اَئِمَةُ اَئِمَةُ اَئِمَةُ اَئِمَةُ اَلَٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّ

ون پس مہنجائے گاان کوآگ میں۔' دنیاوالی سرداری وہاں بھی قائم رہے گا مگر دوزخ کی طرف، آگے فرعون ہوگا ہیچھے ہامان ہوگا پھر درجہ بددرجہ نوجی افسر دوزخ میں جاپڑیں گے وَیَوْمَ الْقِیلُمَةِ لَا یُسْنَصَرُونَ مَا اور قیامت والے دن ان کی مدرنہیں کی جائے گی۔جیسے دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو ان کی کسی نے مدرنہیں کی آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔

وَ اَتُبَعُنٰهُمُ فِی هاذِہِ اللَّهُ نُیَا لَعُنَةٌ ''اورہم نے ان کے پیچھےلگادی لعنت دنیا کی زندگی میں '' فرعون ہامان کا جب ذکر آتا ہے یا اس کی کا بینہ کا ڈکر آتا ہے تو لوگ ان پر لعنت بھیجے ہیں بُر اہی کہتے ہیں کوئی ان کواچھےالفاظ سے یا ذہیں کرتا۔

سردرد کانسخه:

بلکہ بعض بررگان دین اپنے تجربے سے بیفر ماتے ہیں۔ قرآن وصدیث کا مسکلہ نہیں ہے بیبرز گول کا اپنا تجربہ ہے کہ فرعون کا لفظ کھے کر اس برجو تیاں ماروتو سردردودورہو جاتا ہے۔ سراییا کرنائیس جاہیے۔ کیونکہ فرعون قرآن کا لفظ ہے قرآن کریم میں جب اس کو پڑھیں گے تو پہیں ہے بیاں بلیس گی۔ کیونکہ اس کے پانچے حرف ہیں۔ شیطان کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے میں الشیئے طن المدر جینے ابولہ کا فرتھا مگر اس کا نام بھی قرآن میں آیا ہے۔ اس لیے ایک ایک حرف پردس دل نیکیال ملیس گی۔ تو خیر ہے بردگول کا تجربہ ہے کہ سرورو دو ہوتو فرعون کا لفظ کا غذ پر لکھے کر جو تیاں ماروتو سردردختم ہوجا تا ہے۔ تو قیامت تک کہ سرورو دو تو فرعون کا لفظ کا غذ پر لکھے کر جو تیاں ماروتو سردردختم ہوجا تا ہے۔ تو قیامت تک لوگ اس کو جو تیاں مارتے رہیں گے۔ وَ یُـوُمُ اللّٰ قیاسَ فِی مِن کی برائی بیان کی اللّٰ میاں کے جو نے دو فرق دو زخ میں آئے ہمیں بھی لے جائے گی۔ دوزخی دوزخیوں کو کہیں گے او برایمانو اہم خودتو دوزخ میں آئے ہمیں بھی لے جائے گی۔ دوزخی دوزخی دوزخیوں کو کہیں گے او برایمانو اہم خودتو دوزخ میں آئے ہمیں بھی لے تا ہو۔ دنیاو آخرت میں برائی ہوگی۔

وَلَقُلُ الْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ مِنْ بِعَلِي مَا آهَلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُوْلَى بِصَايِرِ لِلتَّاسِ وَهُرَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مِيَّالُأُوْنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِهِ إِنِي الْغَرْبِي إِذْ قَصَيْنَا ۚ إِلَى مُوْسَى الْأَمْرَ وَمَاكُنْتَ مِنَ الشِّهِنِينَ ﴿ وَلَكِنَّا النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي آهُلِ مَنْ يَنُ تَتُلُوًّا عَلَيْهِ هُ إِلْمِنَا لَوَالِكَا كُنَّا مُرْسِلِهُ فَ وَمَا كُنْتَ مِعَانِب التُطُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رُحْمَاةً مِنْ رُبِّكَ لِتُنْفِرَ وَوَمَّا مَّا آتُنهُ مُرِمِّنَ تَيْنِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُرِيتُكُلُّوُونَ ﴿ وَلَوْلًا أَنْ تُصِيبُهُ مُرْمُ صِيبَ أَيْكِا قَدْمَتْ آيْدِيرُمْ فَيَقُولُوا رَبِّنَالُوْلَا ٱرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ إِيْتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ@

ہونے والوں میں سے وَ لٰکِنَّا ٱنْشَانَا اورلیکن ہم نے پیداکیں قُرُونًا جماعتیں ا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ كِي لِي بَي بَوْكَئِينَ النهِ يَمْرِينَ وَمَا كُنُتَ ثَاوِيًا أُوراً ب نهيس يتضفيم فِي أَهُلِ مَدُينَ مرين والول مين تَتُلُوا عَلَيْهِمُ اليِّنَا كه تلاوت كرتة مون ان يربهاري آيتين وَلْكِنَّا كُنَّا مُوسِلِينَ اورليكن بم بين بصيخ والےرسولوں کو وَمَا سُحنتَ بجانِب الطُّورِ اور بیس تھے آپ طور کے کتارے ير إِذُ نَادَيْنَا جَسُ وفت بهم في آوازوى وَلَهُ كِنُ رَّحُمَةً مِّنُ رَّبُكَ اورليكن برحت ہے آپ کے رب کی لِتُنْذِرَ قَوْمًا تا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو مَّا اَتَهُمْ مہیں آیاان کے پاس مِّنُ نَّذِیْرِ کوئی ڈرانے والا مِّنُ قَبُلِکَ آب ہے پہلے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاكُهُ وهُ فَي حَد والصَّحِت عاصل كري وَلَوُلَا أَنُ تُصِيبَهُمُ مُصِيبَةٌ اورا كريه بات ندموتي كه ينج ان كومصيبت بهما قَلدَّمَتُ أَيُدِيهُم بسبباس ے آ میجیجیں ان کے ہاتھوں نے برائیاں فَیَـ قُولُوْ الْووہ کہیں گے دَبُّنَا اے مار فرب كولا أرُسَلُتَ إِلَيْنَا رَسُولا مُرَسِيعِا آب في ماري طرف رسول فَنَتَبعَ اينِكَ بس بم پيروي كرت آپى آيات كى وَنَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اور بوجاتِ مومنول ميں سے-

موی علیہ السلام کا واقعہ چلا آرہا ہے حضرت موی علیہ السلام جب مدین ہے واپس مصرجار ہے تھے اہل وعیال سمیت ۔ تو اللّٰہ تعالیٰ نے طور کے کنار سے پر مقدس وادی طویٰ میں نبوت عطافر مائی ، مجمز ےعطافر مائے انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو بلنے کی ۔ جب ان کی طرف ہے ایمان کی کوئی امید نہ رہی تو اللّٰہ تعالیٰ نے تکم دیا کہ آ ہے اپنی قوم کورات کے وقت لے کر چلے جائیں۔ پھر فرعون اور اس کی قوم تباہ ہو گئی غرق ہو گئی۔ موئی علیہ السلام بنی امرائیل کو لے کروادی تبیہ بینج گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات عطافر مائی۔ آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تورات کا بڑا بلند مقام ہے اس کا تذکرہ ہے۔ مدین میں میں ایسان میں ایسان کا تذکرہ ہے۔ میں ایسان میں ایسان کا تذکرہ ہے۔

موسىٰ عليه السلام كوتورات كأعطامونا:

الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ اورالبت تَحقيق دى بم ن موى عليه السلام كوكتاب مِنْ بَعْدِ مَنْ الْفُلْكُنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بعداس كريهم نِي ہلاک کیا پہلی جماعتوں کو نوح علیہ السلام کی قوم نیاہ ہوئی میںود علیہ السلام کی قوم نیاہ ہوئی ، صالح علیہ السلام کی قوم نتاہ ہوئی ،شعیب علیہ السلام کی قوم نتاہ ہوئی ،فرعون اور اس کے سائھی ہلاک ہوئے ،ان ہلاکتوں کے بعد تورات ملی ۔ بیتورامعہ کیوں دی گئی؟ بَسصَانِیوَ لِلنَّاسِ بصائر بصیرت کی جمع ہے۔بصیرت کامعنی ہے دل کی روشن۔بصارت آنکھ کی روشیٰ کو کہتے ہیں۔معنی ہوگا ہم نے تورات اس لیے دی کہلوگوں کے دلوں میں روشی پیدا مو وَهُدًى اور مدايت تقى اين دور من قرآن كريم كى طرح وَّدَ حُمَةُ أوررحمت لَّعُلَّهُ مُ يَئَهُ لَكُورُونَ ۚ تَاكِيرُهُ وَلُوكُ تَصِيحِتُ حَاصِلَ كُرِينِ \_تَوْرَاتِ كِيزَرِ لِيعِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي نافر ماني ے بھیں وَمَا کُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيّ اور بین سے آب اے بی کریم اوادی کے مغربی کنارے پر یا پہاڑ کے مغربی کنارے پر۔ اِذُ قَضَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسَی اُلاَمُوۤ جب ہم نے معاملہ طے کیا مویٰ علیہ السلام کی طرف کہ جب وہ مدوین سے واپس مصر جارہے تھے طور کے کنارے برمغرب کی طرف سے آواز دی جس کے متعلق تم تفصیل ہے ن جکے ہو کہ ایک درخت سے نور کی تجلی ظاہر ہور ہی تھی جس کوموسیٰ علیہ السلام ظاہری آ گ سمجھے تنصرجس وفتت وہال پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی پائے۔وُسنی إِنّے أَنَا اللَّه وَ بُ المنعبال مِنْ "المحموی علیه السلام بیش بیش الله مول رب العالمین میں نے آپ کو نبوت دی ہے "اور موی علیہ السلام کی درخواست پران کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی اور الله تعالی نے دو مجر ے عطافر مائے عصاکا سانپ بن جانا اور یہ بیضا۔ اور حکم دیا کہ دونوں بھائی جا کرفرعون اور اس کی جماعت کو بلیغ کرو۔ الله تعالی فر ماتے ہیں کہ ہم نے جب موی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا تھا اس وفت آپ وہاں موجود نہیں تھے و مَا نُحنتُ مِنَ المنتہ لِدِیْنَ اور آپ بیس تھے حاضر ہونے والوں میں سے موی علیہ السلام کے صالات دیکھنے والوں میں آپ شامل نہیں تھے کہ ان واقعات کو چشم دید واقعات کو چشم دید واقعات کو چشم دید واقعات کو جشم دید واقعات کو چشم دید

## حضور ﷺ کے حاضرونا ظر ہونے کی نفی

نے آپ کو ہٹلائے ہیں آپ کوئی عالم الغیب تونہیں ہیں وَلٰکِینَّا کُنَّا مُرُسِلِیُنَ اورکیکن ہم سجیجنے والے ہیں رسولوں کو۔ ہم ان پر وعی نازل کر کے پہلے واقعات ہے آگاہ کرتے ہیں اورآ ئندہ حالات ہے مطلع کرتے ہیں۔آنخضرت بھٹا یک مجلس میں تشریف فر مانتھا یک یہودی نے تخلیق کے بارے میں سوال کیا۔ آپ ﷺ نے تھوڑی دریسکوت فر مایا پھراس کے سوال کا جواب دیا۔ یہودی چلا گیا تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ سے فرمایا کہ یہودی نے جب بیسوال کیا تھا تو مجھے اس کا جواب معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیج کر سوال کا جواب پہنچایا جو یہودی کے علم کے مطابق بھی درست تھااس لیے وہ مطمئن ہوکر چلا سياس يجمى معلوم مواكداً بي الله عالم الغيب نهيس تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَسا كُننت بجَانِب الطُّور إذُ نَادَيْنَا اور نهيس تقا يطورك كنارے يرجس وقت بم في آ واز دی که اسے موئی علیه السلام میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں اور آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں این جوتے اتارہ یں میں نے آپ کونبوت ورسالت کے لیے نتخب کیا ہے۔ ہماری اس گفتگو کے وقت آپ وہاں موجود نہیں تنے بیساری باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں ا وَ لَكِ نُ رَّحُمَةً مِّنُ رَّبِّكَ اورليكن يرحمت ہے آپ كرب كى كرآپ كوان حالات ہے آگاہ فرمایا ورندآ یہ حاضر و ناظر تو نہیں تھے بدر حمت ہے آپ کے پروردگار کی طرف ے لِتُنَذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتَهُمْ مِنُ لَّذِيْرِ مِنْ قَبُلِكَ تَا كَهٰۤ بِوْرَا ثَمِي ان لُوكُول كُوجِن کے باس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا کیونکہ عربوں کے باس حضرت اساعیل عليه السلام كے بعد طویل عرب تک كوئى نی نہیں آیا تقریباً ڈیڑھ ہزارسال تک ۔ پھر اللہ تعالی نے حضور خاتم النبین ﷺ کومبعوث فر مایا عرب بھی پہلے بچے دین ابرا مہی پر تھے۔

## عرب میں شرک کی ابتدااور لفظ قوم کی تشریح:

آنخضرت ﷺ سے تقریباً پانچ سوسال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے میں یہاں شرک کی ابتدا ہوئی اور اکثر لوگ مشرک ہو گئے۔ یہاں پرقوم کا لفظ خاص طور پر توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ تو کیا آپ ﷺ صرف عربوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں؟

حضور ﷺ قومی نبی بھی ہیں اور عالمی بھی :

نہیں بلکہ آپ ﷺ کی دوحیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت تو قومی نبی کی ہے کہ آپ ﷺ مرز مین عرب میں عربوں کے لیے مبعوث ہوئے اور دوسری حیثیت رسول عالمین کی ہے آب على سارى كائنات كے ليے مبعوث ہوئے وينانچ سورة الاعراف آيت نمبر ١٠٨ ميں م ينايُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا "اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا رسول بنا كربهيجا كيا مول ـ "اورسورة الانعام آيت نمبر ٩٣ ميں ہے لِتُنسندِ رَأُمَّ الْسَفُورَى وَ مَنْ حَوْلَهَا "" تَاكراً بِ مَعَ والول اوراس كاردگر دوالول كورْرائيس وَ مَنْ بَلَغَ اور ان لوگوں کو بھی جہاں تک بیقر آن ہنچے۔''مطلب بیے کہ دنیائے کونے کونے تک خدا کا يدييغام ينج كا-'نواس لحاظ ہے آپ ﷺ بين الاقوامي بي بين تمام اقوام عالم كي سعادت آپ ﷺ ے وابست ہے۔ تو فرمایا تا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ آپ سے پہلے ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا لَغَلَّهُمْ يَتَذَكَّوُوْنَ تاكه وہ لوگ نفیحت حاصل كریں ۔عرب كی طرف ڈیژھ ہزارسال تک کوئی پیغیبرنہیں آیا اگر آخری پیغیبر کوبھی مبعوث نہ فر ماتے اور پھر ان برکوئی مصیبت آ جاتی توبیلوگ فوراً کہددیتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جوہمیں سیدھاراستہ دکھا تااور ہم عذاب الٰہی سے نئے جاتے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر

بھیج کران کا منہ بند کر دیاہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُو اَلا اَنْ تُصِیْبَهُمْ مُصِیْبَةٌ مِسِمًا قَدَّمَتُ اَیْدِیْهِمُ اور اللہ تا نہ ہوتی کہ بنجان کومصیبت بہبباس کے کہ آ کے بیجیں ان کے ہاتھوں نے ہرائیاں۔اپنہا تھوں کی کما کی کی وجہ ہے بھی کوئی مصیبت پہنچی فیکھو لُو او وہ کہیں گے رَبَّنَا اَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلْیُنَا رَسُولا اسے ہمارے رب! کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف رسول فَنتَیِع اینیک پس ہم پروی کرتے آپ کی آیات کی وَ اَسْکُ وُنَ مِنَ الْمُولُّ مِنِینَ اور ہوجاتے ایمان والوں میں سے حتواللہ تعالیٰ نے آخری پیغیم بھیج کران کا سے عذر ختم کردیا تا کہ کل قیامت والے دن بینہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا ہمیں کفروشرک سے تو گاہ ہی کی نے ہیں کیا ہمیں حق وباطل کاعلم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ بی اللہ تعالیٰ نے آخری پیغیم بھیج کر بیسا رہے اعتراضا حق ختم کردیے۔



فَلَتَاجَاءَهُمُ الْعَقُّ مِنْ عِثْدِنَا قَالُوْالُولا أُوْتِي مِنْلُ مَا أُوْتِي مُوْسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُوْا بِمَا أَوْتِي مُوسَى مِنْ قَبُلُ قَالُوا سِحْرِنِ تَظَاهِرُا وَقَالُوَا إِنَّا بِكُلِّ ؙڬڣٛۯۏؘڹ۞ڨُّڶ ۼٲؾٷٳؠڮؚڗڣؚۺۺؿۼڹ۫ڔٳؠڷڮۿۅؘٳۿڵؽڡۣڹٛۿؙؖٵۤ اَتَيِّعُهُ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِيْنَ ®فَإِنْ لَكُمْ يَسْتَجِيبُوْ إِلَكَ فَاعْلَمْ ٳڽۜٵؽؾۜؽؚٷٛڹٳۿۅ<u>ۘٳ</u>ڗۿۄٝڗۅڡڹٳۻڮڞڰۣڝۺڹڷڹۼۿۅ۫ۑڎؠۼؽڔ عُ هُكَى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ لِي الْقَوْمِ الظَّلِينَ فَو لَقَالُ وَصَّلُنَا لَهُ مُ الْقَوْلَ لَعُلَّهُمْ بَتَنَّا لَوْوْنَ ﴿ ٱلَّذِينَ الْتَهُمُ الْ الْكِتْبُ مِنْ قَيْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا امتابة إنَّهُ الْعَقُّ مِنْ رُبِّنَا إِنَّا كُنَّامِنْ قَبِلْهِ مُسْلِمِينَ ﴿ أُولِيكَ يُؤْتُونَ ٱجْرَهُمُ مُرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُوْا وَيَنْ رَءُونَ بِالْجِسَةِ السَيِّعُةُ وَمِمَّا رَبُ قُنْهُمْ لِينْفِقُونَ ﴿

دونوں جادو ہیں تَے ظَاهَرَا ایک دوسرے کی تا کید کرتے ہیں وَقَالُوْ آ اورانہوں نے کہا إِنَّا بِشَكْ بِمُ مِكُلُّ كُفِوُونَ بِرَائِكِ كَالْمُلَائِحِ بِينَ قُلُ آپِ كَهِهِ وي فَأْتُوا بِكِتْبِ بِسِلاوَتِم كُونَى كَابِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَالِ مَعَ اللَّهِ الله تعالَى كَا طرف سے هُوَ اَهُدى وه زياده مرايت والى مو مِنهُ مَا ان دونون سے أَتَبعُهُ ميں اس كى پيروي كرون كا إِنْ كُنتُهُ صلدِقِيْنَ الرَمُومَ سِيحِ فَإِنْ لَهُ يَسْتَجِيبُوا لَكَ لِيل اگرية بول نه كرين آپ كى بات كو فعا غما كم پس آپ جان لين أَنَّهُ مَا يَخْتُهُ بات ہے یَتَبعُونَ وہ پیروی کرتے ہیں اَھُو آءَ ھُمُ این خواہشات کی وَ مَنُ اور کون ہے اَضَلُّ زیادہ مُراہ مِـمَّن استخص ہے اتّبَعَ هَواهُ جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی بغیر هُدًی مِّنَ اللهِ بغیرالله تعالیٰ کی ہدایت کے إِنَّ اللهَ بِحَثَك الله تعالى لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ بدايت بين ويتاظالم قوم كو وَلَقَدُ اورالبت تحقیق وَصَّلْنَا ہم نے لگا تار ملادیا لَهُمُ الْفَوْلَ الْ لُوكوں کے لیے بات کو لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّونُ نَا كُوهُ فِي حَتْ حَاصَلَ كُرِينَ أَلَّذِيْنَ وَهُ لُوكَ التَّيُسَلُّهُمُ الْكِتَابُ جَن كودي مم نے كتاب مِنْ قَبُلِه اس سے سلے هُم به يُؤْمِنُونَ وہ ا اس پرائمان لاتے ہیں وَإِذَا يُتُلِّي عَلَيْهِمُ اور جس وقت يڑھ کر حاياجا تا ہے ان كو قَالُوْ آوه كَهِ مِين المَنَّا بِهِ ؟ (يمان لا عَاس بِر إنَّهُ الْحَقُّ بِ شَكْ بير قرآن حق ہے مِنْ رَّبَنَا جارے رب کی طرف سے إِنَّا كُنَّا مِ جَشَك جم تھے مِنْ قَبُلِهِ اس سے سِلے مُسْلِمِينَ مائے والے اُولَئِکَ يُوثَوُنَ بهوه لوگ

السنينة برائى كو وَمِمَّا اوراس من سے دَزَقَنهُ مَوْتَيْنِ وَمِرا بِمَا صَبَرُوا بِسِبِاس كَ كَدانهول فِ مِركيا وَ يَدُدَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ اورال لِتَ إِن الْحِمالِي كَماته السَيْنَة برائى كو وَمِمَّا اوراس من سے دَزَقَنهُمْ جوجم في ان كوروزى دى ہے يُنْفِقُونَ خرج كرتے ہیں۔

## اہل مکہ کی طرف حضور کھی بعثت اتمام جحت ہے:

کوئی بینہ کے بعنی کے دالے بینہ کہیں کہ ہم تو ان پڑھ تھے ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے تن کیا ہے باطل کیا ہے؟ ناسمجھ لوگ ہیں کدھر جائیں۔اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کوختم کرنے کے لیے آنخضرت کے کومبعوث فرمایا قرآن بھی ان کی زبان میں نازل فر مایا اور ساری حقیقت کو کھول ویا اور حقیقت ان پر واضح کر دی۔انصاف کا تقاضا توبيقها كهوه أتخضرت ﷺ كوشكيم كركيتے اور قرآن ياك جيسى كتاب كو مان ليتے مكر ہوا كيا ؟ ووسنو! فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ لِس جب آيان كياس بن ، محوالول كياس بن آیا، عربول کے پاس حق آیا، حظرت محمد رسول الله الله ان کے پاس تشریف لائے من ا مارى طرف سے ق آگيا قَالُوا كها ان لوگول نے لِمُولَا أُونِسِي مِثْلَ مَا أُونِسِي مُوسِي كيول بين ديني كياس بي كوجيز السيام جيد جودية كيموي عليه السلام كور یہ بھی لاتھی ڈالٹاسانپ بن جاتی ہگریبان میں ہاتھ ڈالے جوسورج کی طرح چکے۔اگرنبی ہے تو موی علیہ السلام جیسے مجزات دکھائے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اَوَ لَمْ یَکْفُرُوا بهَ أَوْتِينَ مُوسِنَى مِنْ قَبُلُ اوْرَكِياانهول نَا الْكَارْنِين كَيَااسَ چِرْ كَاجُودي كُنُ مُوكُ عْليه السلام کو جوم عجز ہے موی علیہ السلام کو دیئے گئے اس سے پہلے انکار کرنے والوں نے کیاان کا انکارنہیں کیا۔فرعون، ہامان اور ان کی کابینہ کے سامنے موک تعلیہ السلام نے عصامبارک ڈالا اڑ دہابن گیا،ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالاسورج کی طرح جیکنے لگ گیا۔ کیا انہوں نے مان لیا تسلیم کرلیا ؟ تمہارے بھی نہ مانے کے بہانے ہیں ورنہ جا ند کے دو کمڑے ہونے سے بڑی کون ہی نشانی ہوسکتی ہے۔

چودھویں رات کا چاند تھا کمل سر پر کھڑا تھا کے والوں نے آگر آپ بھٹ کو کہا کہا گہا گہا گہا گہا گہا گہا گہا کہ اللہ چاند ووکمڑے یہ چاند ووکمڑے ہو جائے تو ہم آپ پرایمان لے آئیس کے۔اللہ تعالیٰ نے چاند دوکمڑے کر دیا۔اس طرح کہ ایک گلزامشر تی کی طرف جبل ابوتبیس پراور دوسرا مغرب کی طرف جبل تی گئے تھا کہ تھے بھی دوکمڑ نے نظر آرہے ہیں؟ جبل تی گئے تاکم کہ تھے بھی دوکمڑ نے نظر آرہے ہیں؟ وہ کہتا ہاں! دو نکڑ نے نظر آرہے ہیں۔ گراک نے بھی ایمان قبول نہیں کیا اور کہنے سکے سے بی نے می ایمان قبول نہیں کیا اور کہنے سکے سے بی نے می ایمان قبول نہیں کیا اور کہنے سکے سے بی نے می ایمان قبول نہیں کیا اور کہنے سکے سے بی نے میں ایمان قبول نہیں کیا اور کہنے سکے سے بی نے میں کہا کہ بیہت بڑا جاد وگر ہے اس کے جاد وگا اثر جاند پر بھی ہوگیا ہے۔

م خوے بدراہمانہ ہائے بسیار

رُی عادت والاضدی آ دمی بھی میخی بات نہیں مانتا۔ نہ مانے کے لیے کیا شوشہ چھوڑا کہاں کے ہاتھ سے اس طرح کے بیجز سے کیوں نہیں ظاہر بھور ہے جیسے موئی علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر بھو ہے جیسے موئی علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر بھوئے تھے اس سے پہلے ۔ اللہ تعالی نے جواب دیا کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس چیز کا جوموی علیہ السلام کودی گئی اس سے پہلے قالو اس کہنے لگے سے خوان تنظاھ والیہ وونوں جادو ہیں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

لفظ سحران کی وضاحت : .

سحران ہے مراد قرآن پاک اور تورات ہے۔قرآن بھی جادو ہے اور موی علیہ

السلام کو جوم مجزات ملے مقے وہ بھی جادو تھے معاذ اللہ تعالی ۔ بیقر آن تورات کی تائید کرتا ہے اور تورات قرآن کی تاکید کرتی ہے ۔ کیونکہ کے والے عربی تھے قرآن پاک کا فصاحت کو مانے تھے قرآن پاک کے اثر کا تو انکار نہ کر سے بجائے اس مے کہ اس کے اثر کا تو انکار نہ کر سے بجائے اس مے کہ اس کے اثر کا تو انکار نہ کر سے بجائے اس مے کہ اس کے اثر کو تو کا اثر سمجھتے جاد و کا اثر کہ کر ٹال دیا ۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو اور تو رات کو کہا کہ میہ جادہ ہیں ایک ووسرے کی امداد کرتے ہیں اور یہی تفسیر رائے ہے کیوں کہ اگلی آیت کہ میہ جادہ ہیں ایک ووسرے کی امداد کرتے ہیں اور یہی تفسیر رائے ہے کیوں کہ اگلی آیت اس کی تاکہ دیں پس لاؤ تم اللہ تعالی کی تاکس کی تیروی کی طرف سے کتاب جو زیادہ ہدایت پر شمتل ہوتو رات اور قرآن سے میں اس کی پیروی کروں گا۔

دوسری تفسیریہ ہے کہ محران مصدر ہے اور معنی میں ساحران کے ہے۔ پھر معنی یہ ہو گاکہ انہوں نے کہا کہ موسی علیہ السلام اور آنخضرت ﷺ دونوں جادوگر ہیں ایک دوہرے کی امداد کرتے ہیں تائید کرتے ہیں وَقَالُوْ آ اور کہا انہوں نے اِنَّا بِکُلِ کُفِرُونَ بے شک ہم ہرایک کا انکار کرتے ہیں نہ قرآن کو مانے ہیں نہ تورات کو مانے ہیں۔

# قرآن پاک کااپنی سچائی پرچیانج:

کی بیروی کرتے ہیں۔ یہ چیلنج کب وہ قبول کر سکتے تھے اور کب کوئی کتاب لاسکتا ہے؟ قَرْآن نِي تَوْفِيهِ لِمِنادِيا كَهِ وَإِنْ كُنتُهُ فِي رَيْبِ مِنهَا نَزُّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّنْ لِهِ وَادْعُوا شَهَدَآءَ كُمُ مِنْ دُون اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صَلَّاقِيْنَ [بقرة ٢٣١] "اوراكر ہوتم شك ميں اس چيز كے بارے ميں جوہم نے نازل كيا ہا ہے بندے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پریس یا وہتم ایک سورت چھوٹی سی اس کے مثل اور بلالو ا پنے مدد گاروں کواللہ تعالیٰ کے سواا گر ہوتم سچے ۔'' قرآن یاک کی تین سور نیں سب سے حیونی ہیں۔سورۃ العصرسورۃ کوثر ،سورۃ نصر۔ ہرا یک کی تین تین آیات ہیں تین آیات سے تم کوئی سور قنہیں ہے اس لیے فقہائے کرام فر ماتے ہیں کہ ہررکعت میں کم از کم تین آیات ں پڑھنی حاہئیں ۔اگرکسی نے تین آیات ہے کم قر آن پڑھا تو اس کی رکعت سیجے نہیں ہوگی ۔ ی**ا** اکے آیت کمی ہو آیا ہ طَوِیْلَةٌ جیسے تیسرے پارے میں قرآن پاک کی سب ہے کمی آیت ے إِذَا تَدَايَنَتُهُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى [بقرة:٢٨٢] تو قرآن بإك كمثل كوئى حِيوتَى سي سورت لا وَ فَإِنْ لَهُ مَ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا " " لِيس أَكْرَتُم نه كرسكواور بر كُرنبيس كر سکو گئے'' تو محض دعویٰ اور ضد ہے تو کوئی مسئلہ طل نہیں ہو تا۔ تو فر مایا کہا گریہ آپ کا چیلنج قبول نه كرين توجن لويدلوك اين خواشات كي پيروي كرتے بين و مَنْ أَضَلَ اوراس ے زیادہ مراہ کون ہے مِمَّنِ اتَّبَعَ هُواهُ جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی بغیر هُدی مِّنَ اللَّهِ بغیرالله تغالی کی ہدایت کے۔

خواہشات کورب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بورا کرو:

جس خواہش کے بیچھے رب تعالیٰ کی ہدایت نہ ہوالیں خواہش کی پیروی کرنے والے سے بڑا گمراہ کون ہے۔رب تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کون بی خواہش ہوگی؟ دیکھو الله تعالیٰ نے خواہشات توانسان میں پیدا فرمائی ہیں یانی پینے کی خواہش ہے،رونی کھانے کی خواہش ہے،جنسی خواہشات ہیں اور بہت ہی خواہشات ہیں گھران خواہشات کورب ا تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بورا کرو۔رب تعالیٰ نے فر مایا ہے مُحَلُوُا وَالشُّو بُوُا '' کھاؤ یپو وَ لَا تُسْهِ فُوُ ااورامراف نه کرو \_' [اعراف: ۳۱] اورجنسی خواهش کو پورا کرونکاح کے ساتھ فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ الْيَسَآءِ [النساء:٣] " يُسِتَم نكاح كراوان سے جوتم کو بہند ہوں عورتوں میں ہے۔'' تو خواہشات کوشر بعت کے حکم کے مطابق پورا کرو۔ اورالیی خواہشات جواللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر پوری کی جائیں مثلاً شراب بینا ،حرام کھانا، خنز برکھانا، چوری کرنا، ڈاکا ڈالنا ٹرے کام کرنا، ایسی خواہشات کی پیروی کرنے والاسب سے زیادہ گراہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ بِيُسُكَ اللهُ تَعَالَىٰ بدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ جبراً دے سکتا ہے قادر مطلق ہے تگراس کا ضابطہ ہے ۔ فَسمَانُ شَآءَ فَلُيُوْمِنُ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ [سورة الكهف] " يس جس كاجي عابي فوشي سے ايمان لائے اور جس کا جی جا ہے کفراختیار کرے مرضی ہے۔''اللہ تعالیٰ جبرکسی پرنہیں کرتا اتنا ہر ا کیک کواللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوتو فیق وے دیتا ہے۔جوسید ھے رائتے پر چلنے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواس کی تو فیق دے دے گااور جوغلط رائتے پر جلنے کاارا دہ کرے گااللہ تعالیٰ اے اس کی توقیق دے دے گا۔ الله تعالى قرمات بين وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اورالبت تَحْقَيق بم في لكا تارملا دیاان لوگوں کے لیے بات کو وَ صَلَ یَصِلُ کامعنی ہے ملنا، وصال مشہور لفظ ہے۔اور وَ صَّلَ يُوصَلْ بابْ تفعيل ہے اس کامعنی ہے ملاتا۔ مطلب بیہوگا کہ ہم نے ان لوگول کے لیے بات ملائی۔اصل میں بیانیک سوال کا جواب ہے۔

## کیاجن جماعتون کوہلاک کیاان کے پاس پیغمبرہیں آئے:

سوال میہ ہے کہ جن جماعتوں کو ہلاک کیا گیا ہے کیا ان کے باس پیغمبر تہیں آ گے وحینہیں ہوئی ؟ بس ان کو بےخبری ہی میں ہلاگ کر دیا گیا ؟ اس کا جواب ریہ ہے کہ ایسانہیں ہوا بلکہ ایک پینمبرآیا اس پر وحی تازل ہوئی پھر دوسرا پینمبرآیا اس پر وحی نازل ہوئی پھرتیسرا پنیمبرآیا اس پروحی نازل ہوئی ۔اب لازم معنی کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بات بیان کردی بیغیبرلگا تارآتے رے حق بیان کرتے رہے یہاں تک کہ آخری پیغیبر آنخضرت ﷺ تشریف لائے۔اب آپﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی بیدانہیں ہوگا اور آپﷺ كاكام الله تعالى امت كے كندهوں يرؤال دياہے كُنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُحُسر جَتُ لِلنَّاسِ تَامُوُونَ بِالْمَعُووْفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ [آل عمران: ١١٠]" تَم سبامتول \_ بہتر امت ہو تہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تبہارا کام کیا ہے، نیکی کا تھم دیتے ہواُور بُرائی ہے منع کرتے ہو۔''الحمدللہ!اس امت نے آپ کے دین کی سیج حفاظت کی ہے۔ گو لو توں نے بدعات گھڑی ہیں، رسو مات گھڑی ہیں ،رواجات میں بڑے ہیں گھران تمام خرافات کے باوجوداس وقت بھی اسلام اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گان شاءاللہ تعالیٰ \_کوئی باطل فرقہ اسلام کو گڈ منہیں کرسکتا۔ تو فرمایا البتہ تحقیق ہم نے .لگا تار ملادیا ان لوگوں کے لیے بات کو لَمَعَلَّهُ مُ يُتَذَ تَكُرُونَ تا كه دہ لوگ نصیحت حاصل كرِين ألَّه إِنْهَ النَّهُ الْمُحَدِّبُ وه لوك جن كوجم في دى كتاب اتورات از بوز الجيل مِنُ قَبْلِهِ اسْ قرآن ہے پہلے ہُم بِ أَيُؤْمِنُونَ وواس پرايمان لاتے ہيں۔جو سيح معنی میں تورات ، انجیل ، زبور برایمان لاتے ہیں اور اہل انصاف ہیں جیسے عبداللہ بن سلام ، حضرت نغلبه، حضرت اسد، حضرت اُسید، حضرت بنیامین ﷺ به پہلے یہودی تھے قر آن

یاک آیاان لوگوں نے فوراً حق کو قبول کرلیا۔ اور حضرت تمیم داری ، عدی بن حاتم اور عدی بن بدآء ﷺ پہلے عیسائی تصحضرت سلمان فاری ﷺ بھی عیسائی تصحب وفت انہوں نے حق کو سنا فوراً قبول کرلیا۔

الله تعالى قرمات بين وَإِذَا يُفُلِّي عَلَيْهِمُ اورجس وقت ان كويرٌ هكرسنا ياجًا تا ہے قرآن فَالُو آ امَنَا بِهَ وہ جوحق پرِست ہیں اہل کتاب میں ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے کیوں؟ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنُ رَّبَنَآ بِشُك بِیْرَآن حِنْ ہِ جارے رب كی طرف نے آیا ہے اِنّا کُنّا مِنُ قَبْلِهِ مُسْلِمِیْنَ بِحِشَک ہم تصال قرآن کے نازل ہونے ہے میلے ماننے والے مہلی کتابوں میں ذکرتھا کہ نبی آخرالز مان تشریف لائمیں گےان پر كَمَابِ نَازِلَ مُوكَى \_سورة الإعراف آيت تمبر ١٥٥ مين ٢ الله في يَنجه دُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلَ "نيوه ني بِجِس كوده يات بي لكها موااين ياس تورات ادراتجیل میں۔' تو ان میں سے جواہل انصاف تھے وہ قرآ کن پرفوراً ایمان لائے کہ يَيْهَارِ اللَّهِ مِن عَلَمُ فِي اللَّهِ عَلَيْ مُنْ أَنْ فَالْحُورُهُمُ مَوَّتَيْنِ لَهِي وَهُ لُوكَ بِين ان کودیا جائے گا اجرؤ ہرا ہمّا حَسَبُرُوْ السبب اس کے کدانہوں نےصبر کیا۔ پہلے وہ سابقہ دین برایمان رکھتے تھے پھر جب آخری پیغیبرتشریف لائے تو اس برایمان لائے اس بر نازل ہونے والی کتاب کو مانا جس کی وجہ جسے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی بڑیں مگر انہوں نے صبر واستفقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔اس لیے بیلوگ ڈہرے اجر کے مستحق ہیں۔ ا ہل کتاب کے لیے دُ ہراا جز: :

صدمیث پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک کی بیآیت کریمہ بھی اس پر دلالت کررہ ی ہے کہ اہل کتاب میں سے جوآنخضرت ﷺ پرائمان لائے گااس کوڈ بل اجر ملے گا۔ اگر کسنی

ذخيرة الجنان

نیکی پردوسرول کودس نیکیال ملتی ہیں تو ان کوئیس ملیس گی اگردوسرول کوسات سوملتی ہیں تو ان کوچودہ سوملیس گی۔ فرمایا و یَدُدُ ءُ وُنَ بِالْہُ حَسَنَةِ السَّیِفَةَ اور ٹالے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کودہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ ہیں دیتے بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی ان کوگالیال دیتا ہے تو وہ ان کودعا کیں دیتے ہیں اور اللہ تعالی سے درخواست کرتے ہیں کہ پردردگاران گالیول کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا وے اور اے گالی دینے والے اللہ تعالی کی دردگاران گالیول کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا وے اور اے گالی دینے والے اللہ تعالی کی خوبی ہے ویم ما دَذَقُنهُمُ یُنفِقُونَ اور اس میں سے جوہم نے ان کورز ق دیا ہے خرج کرتے ہیں۔



## وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا

عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا آعُمَالُنَا وَلَكُمْ آعْمَالُكُمُّ سَلَعُ عَلَيْكُمُّ كِ نَبْتَعِي الْجِهِ لِمِنْ ﴿ إِنَّكَ لَاتَهُ لِي مَنْ آخْبَيْتَ وَلَكِنَّ الله يهُرِي مَن يَشَاءُ وَهُواَعْلَمُ بِالْمُهْتِدِينَ ﴿ وَكَالُوْآ إِنْ تَنَبِّعِ الْهُلَى مَعَكَ نُتَّعَظَفُ مِنُ ارْضِنَا ﴿ أَوْلَمُ نُعَكِّنُ لِ لَهُ مُ حَرِمًا أَمِنًا يَجُهِ إِلَيْهِ ثُمَرِتُ كُلِّ شَيْءٍ لِرَزْقًا مِّنَ لَكُنَا ۅڵڮؾۜٳٞڬؿۘڒۿؙڿڔڵؽۼڷؠؙۅٛڹ۞ۅٙڮڿٳۿڶڰڬٵڝٛۊؘۯۑؾٳؙؠڟؚۯ<sup>ؾ</sup> مَعِيْشَتَهَا أَفِتِلُكَ مَلْكِنْهُ مُ لَكُرْتُسُكُنُ مِنْ بَعْدِهِ مُ إِلَّا قَلْتُلَا وَكُنَّا نَعُنُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَمَأْكَانَ رَبُّكَ مُعْلِكَ الْقُرْي حَتَّى يَبُعُكَ فِي آُمِّهَا رَسُوْلًا لِيَتُلُوْاعَلَيْهِمُ الْلِيَنَا وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْآي إِلَّا وَآهُلُهُمَا ظُلِمُوْنَ ﴿ وَمَا ٓ أُوْتِيـُ ثُمْ مِّنَ شَيْءِ فَمَتَاعُ الْحَيْوِةِ التَّانِيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَاعِنْكَ اللَّاحِكَانُ وَٱبْقَى ۗ أَفَلَاتَعُفِيلُوٰنَ ۚ ۚ ۚ

وَ إِذَا سَمِعُوا اورجس وقت وه عنت بين اللَّغُوَ هِ بهوده بِيزِ اَعُرَضُوا عَنهُ تُواعِراض كرتے بين اس سے وَ قَالُوا اور كہتے بين لَنَا اَعُمَالُنَا بهارے ليے بهارے اعمال وَلَحُهُ اَعْمَالُنَا بهارے ليے بهارے اعمال وَلَحُهُ اَعْمَالُكُمُ اورتبهارے ليے تبهارے اعمال سَلمٌ عَلَيْكُمُ سلامً عَلَيْكُمُ سلامَتي بوتم بركا ذَبُتَ فِي الْسَجْهِلِيُنَ بِهِم بين الْجَهِلِيُنَ بِهِم بين الْجَهِلِيُنَ بِهِم بين الْجَهِةِ جَابُول كَساتُهُ عَلَيْكُمُ سلامَتي بوتم بركا ذَبُتَ فِي الْسَجْهِلِيُنَ بِهِم بين الْجَهِةِ جَابُول كَساتُهُ عَلَيْكُمُ سلامَتي بوتم بركا ذَبُتَ فِي الْسَجْهِلِيُنَ بِهِم بين الْجَهِةِ جَابُول كَساتُهُ عَلَيْكُمُ سلامَتي بوتم بركا ذَبُتَ فِي الْسَجْهِلِيُنَ بِهِم بين الْجَهِةِ جَابُول كَساتُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إنَّكَ لَا تَهُدِى بِشَكَآبِ مِدايت بَهِين وي سَكَّة مَنْ أَخْبَبُتَ جَس ك ساتھ آپ کی محبت ہے والسجے قالله يَهْدِی اورليكن الله تعالى برايت ديناہے مَنُ يَّشَآءُ جَسَ لَوطِ بِتَابِ وَ هُو أَعُلَمُ اوروه خُوبِ جِانَا هِ بِالْمُهُتَّدِينَ برایت پانے والوں کو وَقَالُو آ اور انہوں نے کہا اِنْ نَتَبِع الْهُدى اگر ہم پیروى كرين بدايت كى مَعَكَ آب كساته نُسَخطُف بم احك ليها مين مِنْ اَدُ ضِنَا این زمین سے اَوَ لَدُم نُهُ مَرِینَ لَهُمُ کیااورہم نے قدرت نہیں دی ان کو حَرَمًا حرم مين امِنًا جوامن والاب يُجُنبَى إلَيْهِ تَصَيْحُ كرلائ جاتے ہيں اس كى طرف تَمَواتُ كُلّ شَيْءٍ برچيز كالچل رزُفًا مِن لَّدُنَّا رزق مارى طرف ے وَلْكِينَ أَكُثَوهُمُ لَا يَعُلَمُونَ اوركيكن أَكْثران كَنْبِيل جانة وَكَمُ أَهُ لَكُنَا اوركَتَنَى الأكبي بم نے مِنُ قَوْيَةِ بستيال بَطِوَتُ جواِتُرا كُيُ تَعِيل مَ فِينُشَتَهَا ايْنُ زَنْدُكُ مِنْ فَتِنْلُكَ مَسِيْكِنُهُمُ لِسَيان كَمَانات بِينَ لَمُ تُسْكَنُ مِّنُ إِبَعُدِهِمْ نَہِيں بِسائے گئے ان كے بعد إِلَّا قَبِلُيلاً مُكربہت تھوڑے وَ کُنَّا نَحُنُ الْوَارِثِيُنَ أُورِجِم ہی وارث ہیں وَمَا کَانَ رَبُّکَ اور تہیں ہےآ پکارب مُفسلِکَ الْـقُــرٰی بستیوںکوہلاک کرنے والا حَتَّسی يَبُعَتُ بِهِالَ تَكَ كَبَقِيجُ وَ فِي أُمِّهَا ان بستيول كَى مركزى بستى مين رَسُوُلاً رسول يُنْبِلُوا عَلَيْهِمُ اللِّينَا جُوتلاوت كريان يرجماري آيتي وَمَهَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْى اورْبِيس بي بم بلاك كرف واليستيون كو إلا ممر و أهلها ظلم مُون اس حال میں کہان کے باشندے ظالم ہوتے ہیں وَمَنَ اُونِینَتُمْ مِنْ شَیْءِ اور جوچیزیم کودی گئے ہے فَمَنَاعُ الْحَیوٰةِ اللّٰدُنیَا پُس ید نیا کی زندگی کا سامان ہے وَذِینَتُهَا اور دنیا کی زینت وَمَا عِنداللّٰهِ اور وہ چیز جواللّٰد تعالیٰ کے باس ہے نَدُور بہت بہتر ہے وَ اَبْقیٰ اور بہت پائیدار ہے اَفلا تَعْقِلُونَ کیا بیس مجھے۔

پس تم نہیں مجھے۔

## نیک دل اہل کتاب کی تیسری خوبی 🚼

ا اس سے سلے ان نیک دل اہل کتاب کا ذکرتھا کہ جو قرآن یاک بربھی ایمان لائے ہیں اوران کی خوبیاں بیان فر مائی کہوہ لوگ برائی کابدلہ بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں۔ دوسری خوبی سے بیان فر مائی کہ ہم ئے جوان کورزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان كى تىسرى خونى كاذكر ب\_فرمايا و إذا سَمِعُوا اللَّغُوَ اورجب وه سنتے ہيں بہوده چیز اَغْهِ وَصُواْ عَنْهُ تُواس ہے اعراض کرتے ہیں۔ بے ہودہ چیز کھے کہتے ہیں؟ تواس کی ایک تفسیر ہیہ ہے کہ ہر دہ چیز جوٹر بعث کے خلاف ہووہ بے ہودہ ہے۔شریعت کے خلاف کوئی بات کرے تو وہنمیں سنتے اعراض کرتے ہیں۔اورایک تفسیر بیکرتے ہیں کہا گران کو کوئی گالی دے بُرا بھلا کے تو وہ اس کا جواب نہیں دینے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د کر دیتے میں ۔اگرییکھی ای طرح کا جواب دیں تو پھران میں اور گالی دینے والے میں کوئی فرق نہیں رہے گااور بیہ بات قرآن یاک سے ثابت ہے۔مشرک کا فرمنہ پھٹ تھم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے پینمبروں کے سامنے ان کو کہتے تھے کہتم شاعر ہو، یا گل ہو، ساحر ہو، کذاب ہو، مفتری ہو،تم پر جادو کیا ہواہے،لیکن اللہ تعالی کے پیغمبروں نے ان کوکوئی جواب نہیں دیا کہ مجھے یا گل کہنے والوقم خود یا گل ہوتم خود جھوٹے ہوتے فر مایا کہ جب وہ بے ہورہ بات کو سفتے

میں تواس کا جواب نہیں دیتے و قالُو اور کہتے ہیں آن اعْمَالُکُم اعْمَالُکُم اعْمَالُکُم مارے لیے ہمارے اعمال دہم اردے لیے ہمارے اعمال دہم اردے ہے ہمارے اعمال دہم میں مارہ ہم ہم ہمیں گالیاں نہیں دیں گے تہماری کسی خیانت کا جواب میں دیں گے تہماری کسی خیانت کا جواب میں دیں گے دیوں؟ لاندَّ نوی الْمجھِلِیْنَ ہم نہیں ایجھے جا بلوں کے ساتھ جا بالی کی مثال باؤلے کتے کی ہے۔ اب اگر کہ کسی کو کاٹ لے وہ میہ کہے کہ میں نے بدلہ لین ہم مثال باؤلے کتے کی جا اس کی جرارے ہے کہ کہ میں نے بدلہ لین ہم اور ساراون کتے کی خلاش میں چر تارہ ہے ہے کہ کی انسانیت ہے۔

### بدایت الله تعالی کے اختیار میں:

آ گےرب تعالی فر ماتے ہیں کہ ہدایت رب تعالیٰ کے قبضے میں ہے مخلوق میں ہے کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے جا ہے وہ کتنی ہڑی ہستی ہی کیوں نہ ہو۔اللہ تعالٰی کی مخلوق میں آنخضرت ﷺ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے لیکن آپ ﷺ اپنے خدمت گار چیا عبد مناف ابوطالب اس کی کنیت تھی کو ہدایت نہیں وے سکے۔ آپ ﷺ کی عمر مبارک آٹھ سال کی تھی یا بارہ سال کی تھی تاریخ میں اختلاف ہے کہ جب آپ بھی کے دا داجان کا انتقال ہوا ہے بعض تاریخ کی کتابیں آٹھ سال بتاتی ہیں اور بعض بارہ سال بتاتی ہیں بارہ سال کی عمر ہے لے کر پیچاس سال کی عمر تک ابوطالب نے جس انداز ہے آپ کی خدمت کی ہے تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ کسی چیا نے نظریات کے اختلاف کے یاوجود اتنی خدمت کی ہو۔آ مخضرت اللہ قلبی طور برجا ہے تھے کہ میرے چیا کوایمان نصیب ہوجائے مگران کے جوساتھی تھے وہ قبلے کے بڑے سر کردہ لوگ تھے۔ابوجہل ،عتبہ، شیبہ دلمید بن عتبہ، ولید بن مغیرہ ۔ میدان کی سوسائٹی سے نکل نہیں سکے ۔ براساتھ بھی برا ہوتا ہے ، بری مجلس بھی بری مجلس ہوتی ہے۔

بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ ابوطالب بیار ہوا بہ ظاہر نظر ؤ رہا تھا کہ بیخامشکل ہے ۔آنخضرت ﷺ تشریف لے گئے ابوجہل ابن قمیہ وغیرہ بھی وہیں تھے۔ آنخضرت ﷺ نے خیال فر مایا کہ بیلوگ اٹھ کر چلے جا ئیں تو میں کچھ کہوں ۔ ابوجہل بڑا تیز طرارآ دمی تھااس کومعلوم تھا کہاس نے مرتے ہوئے بھی چیا کوکلمہ بڑھانے کی کوشش کرنی ہے جہیں اٹھاسار ہے کام چھوڑ کر بیٹھار ہا۔ تو آپ ﷺ نے اس کے سامنے قر مایا آیک عَمِينَ فُلُ لَا إلله إلا الله " فِي جَي جَي كُلم يرُه لين " تاكمين الله تعالى كما من يجه کہنے والا ہوجاؤں ۔ ابوطالب نے اس وفت ایک لمبا چوڑا قصیدہ بھی پڑھا اور بخاری شریف میں پیلفظ آتے ہیں کہا گر مجھے اپنے گروہ سے عار کا خیال نہ ہوتو اَقْسسسورَ دُٹُ عَیْنَیْکَ آپ کی آٹکھیں ٹھنڈی کر دیتا مگرمیرے ساتھی کہیں گے کہ مرتے وقت ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے بیالفاظ بھی نقل کیے ہیں وَ لَفَ لَهُ عَلِمُتُ بِمَانَّ دِيْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ حَيْرِ أَدُيَانِ الْبَرِيَّةِ " مِن جَانتا هول كَرْحُم عَلَيْكَ كادين تمام دينول ے اچھا ہے۔'' مگر مجھے اس ہے شرم آتی ہے کہ میری براوری میرے ساتھی کہیں گے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ گیا۔جس وقت بیلفظ کے لا فسرَ ذِتْ عَیْنَیْکَ آپ کَی آسیکی مُضندُی كرتا ابوجهل بيه مجها كه بيتو نرم هو گيا ہے تو بيلفظ كے بَا غُلُدُ اَ تَنسُرُكُ مِلَّةَ أَبِيُكُ "اے غدار مرتے وقت اپنے باپ كا دين جِهوڙنا جا ہتا ہے ہمارے ساتھ بات كرو\_اورا بني طرف كھينجاء "بخارى اورمسلم كى روايت ميس ہے أبنى أَنُ يَسَقُولُ لا إلله إِلَّا النَّلَهِ " لَا الله الله كَهِ عِيهِ الكَاركرديال "السك بعدآب على وبال سائه كريط کئے ۔تھوڑی دیر بعد حضرت علی ﷺ آپ ﷺ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ابوداؤ دشریف كى روايت بِ كَهَا حَشِرت! إِنَّ عَـمَّكَ الشَّيْخَ الصَّالُّ قَدُ مَاتَ "' بِ شَكَ آپِ كَا

چیا بوڑ ھاتھمراہ مرسکیا ہے مجھے بتلا ؤ میں کیا کروں ۔''کفن ،قبر، فن ان میںشر کت کروں یا نہ كرول؟ آپ نے فرمایا إذُهَ ب فَ وَارِ أَبَاكَ " جاوَا بِي باپ كوون كرو-" كيكن آنخضرت ﷺ نے شرکت نہیں کی ۔اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا اِنَّکَ لا تَهُدِی بِشَک آباے محمد ﷺ! ہمایت نہیں وے سکتے مَنُ اس کو اَحْبَبُتَ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ ہدایت دینا آپ کا کا مہیں ہے وَ للسَّجِسُّ اللَّهَ يَهْدِی مَنُ يَّشَـــــــــآءُ اوركيكن الله تعالى مدايت ديتا ہے جس كوجا ہتا ہے۔وہ مدايت كس كوديتا ہے؟ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنُ أَنَابَ [رعد: ٢٥] "اور بدايت ديتا باين طرف اس كوجور جوع كرتا ہے اور دوہری جگہ منٹ یسنیٹ کے لفظ ہیں جواس کی طرف رجوع کرے گا۔ طالب کو بدایت دیتا ہے زیر دستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ و هُو أَعُلَمُ بالْمُهُ تَدِیْنَ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت عاصل کرنے والوں کو وَقَالُوْ آ اور کہا کے کے مشرکوں نے بات ٹالنے کے لیع اِنْ نَتَبع الْهدای مَعَکَ اگرہم پیروی کریں ہدایت کی جوآب کے پاس ہے آپ جوہدایت کے کرآئے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں انکے خطف مِنُ اُرْضِنَا الوہم ا چک لیے جائیں گےاپنی زمین ہے۔آپ سے ہیں آپ کارستہ سچھے ہے مگرہمیں بیرخد شہ ہے کہ آگر ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں تو لوگ ہمیں اٹھا کر لیے جا نمیں گےاور قتل کر دیں گے۔ بیانہوں نے شوشہ جھوڑا۔اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا · اَوَ لَــمُ نُــمَــجّــنُ لَّهُمْ حَسِرَهًا المِنَّا كَيَاتِهِم نِهِ ال كُولْدِرتُ نَهِيلِ دى حرم مِين ال كُوٹھ كا تانہيں وياجوامن والا

مقام حرم:

حرم کی حدود میں لوگ زمانه جاہلیت میں بھی قتل و غارت ،لڑائی جھگڑا ، چوری ،ڈا کا ،

برمعاثی سے تن کے ساتھ گریز کرتے تھے۔ حرم کی برکت سے ان کوبھی کوئی خطرہ ایس ہوتا تھا۔ یہاں کون کسی کو چھٹرے گا اور پر حموہ ہے گینجتنی اِلَیٰ بھ شَمَراتُ کُلِ شَمَی عَ سَجَنِی کَلُول کے جاتے ہیں اس کی طرف ہوتم کے چھل وہاں پہنچائے جاتے ہیں در تا ہماری طرف ہوتم کے چھل وہاں پہنچائے جاتے ہیں دِدُ قَفَ مِن لَّدُنَ رَزْق ہماری طرف سے ۔ مکہ کرمہ میں خوراک اور چھلوں کی فراوائی اُس دور میں بھی ابی طرح ہوتی تھی جس دور میں موجودہ اسباب نہیں ہے ۔ آج تو خیر بر کے اسباب نہیں ہے ۔ آج ہوتے ہیں برے اسباب ہیں دور در از سے پھل وغیرہ بینچتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں تجاج ہوتے ہیں ہرایک کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ دہ تھوڑی چیز تو دیتے بھی نہیں آپ کسی دکان دار سے کہیں جمھے ایک کیلا دے دے ، ایک شکترہ دے دو ، ایک سمی دے دو ، نہیں دے گا۔ کلو وہاں موجود ہوتا ہے۔

توفر مایا کہ ہرقتم کا پھل دہاں پہنچاہے۔ شہرامن والا ہے خطرہ کس بات کا ہے؟ مگر خاموش تو دنیا میں کوئی نہیں رہتا۔ تو یہ ان کا بہا نہ تھا کہ آپ بھی واقعی ہدایت پر ہیں ہم اس ہدایت کو قبول کر لیے مگر ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمار سے خالف ہمیں یہاں سے اٹھا کر ماردیں گررب تعالی نے جواب دیا کہ غلط بات ہے رب تعالی تمہیں ہرقتم کا کھل پہنچا تا ہے اور امن والے شہر میں تہمیں ٹھکانا دیا ہے وک کے ن اکٹو کھٹم کا یعلی فور کو اور کین اکثر ان کشر کھٹم کا یعلی فور ب تعالی سفس کے نہیں جانے۔ نہ جانے کا مطلب ہدہ کہ مانے نہیں جی عقل تو رب تعالی نے سب کودی ہے اگر کوئی خوش سے نہ مانے تو رب تعالی نے سب کودی ہے اگر کوئی خوش سے نہ مانے تو رب تعالی زبروتی نہیں منوا تا و کسم اُھ لے کہنا مِن فَ مَوْنِ اُور کِن مَوْنِ اَور کین ایکٹر میں ایکٹر میں ایکٹر میں ایکٹر میں ایکٹر میں اپنی معیشت کے مان کی نہر میں آگئی تھیں اپنی معیشت کے ہم نے ان بستیوں کو تباہ کہنا سے نہیں تھی ہم نے ان بستیوں کو تباہ کہنا سے نہیں تھی ہم نے ان بستیوں کو تباہ کہنا سے نہیں تھی تھے ہم نے ان بستیوں کو تباہ کہنا سے نہیں تھی تھے ہم نے ان بستیوں کو تباہ کو تباہ کہنا کہنا ہے کہنا کو انسان نہیں شکھتے تھے ہم نے ان بستیوں کو تباہ کہنا کہنا ہیں کو تباہ کی زندگی میں۔ انسان کو انسان نہیں شکھتے تھے ہم نے ان بستیوں کو تباہ کو تباہ کہنا ہمیں کھتے تھے ہم نے ان بستیوں کو تباہ کی تباہ کہنا ہمیں کی کے تباہ کو ان بستیوں کو تباہ کو تباہ کہنا ہمی نے ان بستیوں کو تباہ کو تباہ کو تباہ کو تباہ کی کرندگی میں۔ انسان کو انسان نہیں شکھتے تھے ہم نے ان بستیوں کو تباہ کے کہنا کو تباہ کو ت

کرویا فَتِلُکَ مَسْکِنُهُمُ لَمُ تُسُکُنُ مِنْ بَعَدِهِمُ اِلَّا فَلِیُلاً بِسِیان کے مکانات ہیں نہیں بسائے گئے ان کے بعد مگر بہت تھوڑے۔اس دفت بھی حجر کے علاقے میں جہاں شمود تو مرجتی تھی اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے پیل جہاں شمود تو م رجتی تھی اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے چٹانوں میں ہے ہوئے بڑے مکانات موجود ہیں لیکن ان میں بسے دالا کوئی نہیں ہے۔

ہمارے کچھ ساتھی مدینہ یو نیورٹی میں پڑھتے رہے۔ مولوی عقبل صاحب نصرۃ العلوم میں مدرس بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ارادہ کیا جمر کے علاقہ کو دکھنے کا۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک چرواہے نے ہمیں دکھے کرکھا کہتم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ جمر کا علاقہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کا قد مُقدُو اَ وہاں نہ جاؤنہ جاؤ ہا کہ اُلہ تَذُهدُو اَ وہاں نہ جاؤنہ جاؤ ہا کہ اُلہ کہ مکان ہے۔ دوسوچٹا نوں میں جاؤ ہا کہ اُلہ کے مکان ہے ہوئے دیکھے کین وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔

وَكُنَّ الْحُنُ الُورِثِيْنَ اورجم بن وارث بن \_ آگاللدتعالى نے بلاک کرنے کا ضابطہ بیان فر مایا ہے کہ جم کب بلاک کرتے ہیں۔ فر مایا وَ مَا کُانَ وَبُکُ مُهٰلِکَ الْفُورَى حَتَّى يَنْعَتْ فِي اُفِيهَا وَسُولًا اور نہیں ہے آپ کارب بستیوں کو ہلاک کرنے والا یہاں تک کہ جیجنا ہم کری بستی میں رسول۔ اُمِّ کے عنی ماں کے ہیں۔ ماں اولا وکے لیمن جوتی ہیں تو مرادم کری بستی ہے ۔ یَتُ لُوا عَلَیْهِمُ ایشِنَا پڑھ کر بنائے ان کو ہماری آئین تاکہ وہ بخبری میں ندر ہیں۔ یہ سلسلہ نبوت کا آنخضرت اللے تک چا اربا جن آنخضرت اللے تشریف لائے تو اللہ تعالی نے ہر سم کی نبوت ختم کردی اور فر مایا مَا اس کے اُلکِن وَ سُولَ اللّهِ وَ خَاتَمَ النّبِينُنَ [احزاب: ۴] مُحَمَّدُ اَبَا اَحْدِ مِن وَ جَالِکُمُ وَ لَٰکِنُ وَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيئِنَ [احزاب: ۴]

آپ ﷺ کے بعد کسی نبی کے بیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قر مایا وَ مَسا مُحنَّ مُهُ لِمِ بِحَسَى الْقُرْ ی اِلَّا وَ اَهُلُهَا ظُلِمُونَ اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو گر اس حال میں کہ اس کے باشندے ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرتا ہے گر انسان کا مزاح اور طبیعت ہے کہ این مطلی کو تنظی کو تنایم نہیں کرتا۔

بحصلے دنوں راولپنڈی والوں پر قلت ِ ماء کاعذاب آیا یانی کوترس گئے اور اب یانی ا تنا زیادہ آیا کہ اس کوسنجال نہیں سکتے آدمی اس میں مررہے ہیں۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تکرلوگ ٹس ہے مس نہیں ہوتے کہ شلیم کریں کہ ہما رابھی کوئی قصور ہے۔ ہاں اگر زیادہ تنگ ہوجا کیں تو اذا نیں دینا شروع کردیتے ہیں وہ بھی ظاہری طور پر اندركا انقلاب بيس آتا - الله تعالى فرمات بيس احد نيا يرغر وركرنے والوا وَمَلَ أُو يَنْكُمُ مِن سَسيء جوچز بھی مہیں دی گئ ہے کی شے سے دنیادی چیز دل میں سے فسمتاع مکان ،کوٹھیاں ، باغات ، کارغانے ، دکانیں ،سواریاں ، پیسب دنیا کی چیزیں ہیں اور یاد ر کھو! وَ مَسَاعِبُ مَاللَّهِ خَيُرٌ وَ أَبُقَلَى أُورجو چيزين اللَّه تعالَىٰ کے پاس ہيں جنت مين دہ بہتر ہیں اور بہت یا سُدار ہیں ( دائمی ہیں۔) دنیا کی کُوئی چیز ہمیشہ رہنے دالی نہیں ہے اَفَلاَ تَعْقِلُونَ كَيالِينَ تَمْ نَبِينَ تَجِيعَتَ كَيافِرَ نَ إِن يَاسُدِاراورنايا سُدِارِين \_الْحِي اور بري كافر ق نہیں سمجھتے ۔ دیا میں غافل ہوکر نہ رہوآ خرت کی فکر کر د ۔ رب تعالیٰ سب کوفکر آخرت نصیب فرماسمجے۔

## آفكن وعدنه وعداحسنافهو

لاقتاءكمن متعنه متاع الحيوق الدنيا تميم وكرالقيام ص المعضرين ويومريناديه مرفيقول اين شركاري الَّذِينَ كُنْ تُمْ تَرْعُمُونَ®قَالَ الَّذِينَ حَقَّى عُلَيْهِ مُوالْقُولُ رَبِّنَا هَوُ لِآءِ الَّذِينَ اعْوِينَا أَعْوَيْنِهُ مُرَكِما عُويْنَا تَبَرُأُنَا إِلَيْكُ مَاكَانُوَالِيَّانَا يَعْبُلُونَ ﴿ وَقِيْلَ ادْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ فَكَعُوهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيبُوْ لَهُمْ وَرَآوُ الْعَنَ ابَّ لَوْ أَنَهُ مُكَانُوْ إِيَّفُتُكُونَ وَّيُوْمُرُبُنادِيْهِ مُرْفِيَقُولُ مَأَذًا أَجَبْتُمُ الْمُرْسِلِينَ ﴿فَعِمْيَتُ عَلَيْهِمُ الْاَثِنَاءُ يَوْمَيِنِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُوْنَ ﴿ فَأَكَامَنَ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلُ صَالِعًا فَعُلَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِعِيْنَ ® ورينك يخلق مايشآء ويختار ماكان لهم الخيرة سبطن الله وتعلى عَمّايُشُرِكُونَ

اَفَمَنُ کیا ہیں وہ فض و عَدند جس کے ماتھ ہم نے وعدہ کیا ہے و عُدُا حَسنا وعدہ اچھا فَهُو لَاقِیْهِ ہیں وہ اس وعدے کو ملنے والا ہے کَمَن یہ اس فی کی طرح ہوجائے گا مَتَّ عُنہ نہ جس کوہم نے فائدہ ہے ہی اس فی کی طرح ہوجائے گا مَتَّ عُنہ نہ جس کوہم نے فائدہ ہے ہی ایک متاع النجیوٰ قِ اللّٰهُ نیا فائدہ دنیا کی زندگی کا فیم ہو کھروہ یوم المقیلمة قیامت والے النجیوٰ قِ اللّٰهُ نیا فائدہ دنیا کی زندگی کا فیم ہو کھروہ یوم المقیلمة قیامت والے دن مِن الحَد خَصَو نِینَ ان لوگوں میں سے ہوگا جو حاضر کیے جا کیں گے دوز خ

مين وَ يَسوُمَ يُسَادِيهِمُ اورجس ون يكار \_\_ كان كوالله تعالى فَيَسَقُولُ لِيس وه فرمائے گا اَیْسنَ شُسرَ کَاآءِ یَ اللَّذِیْسَ کہاں ہیں میرے وہ شریک کُنتُمُ تَزُعُمُونَ جَن كِ بارے میں تم گمان كرتے تھے قَالَ الَّذِيْنَ كہيں گےوہ لوگ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ جَن بِرلازم مِو چَكَى مُوكَى بات رَبُّنَا اے مارے رب هَوْ لَآءِ الَّذِيْنَ بِيوه لوَّك بين أغُو يُنَا جن كوبهم في مراه كيا أغُو يُنهُمُ كَمَا غَوَيْنَا ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے بِنَبِرٌّ اُنَآ اِلَیُکَ ہم بےزاری كالعلان كرتے بين آپ كے سامنے مَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَغْبُدُوْنَ بِيهاري عبادت نبيس كرتے تھے وَ قِيْلَ أوركها جائے گا أَدْعُوا شُو كَآءَ كُمُ بلاؤايخ شريكوں کو فَدَعَوْهُمْ پُس وہ ان کو بلائیں گے فَلَمْ یَسْتَجیْبُوُ الَّهُمْ پُس وہ قبولُ ہیں كريس كان كى يكاركو وَرَأَوُ الْمُعَنذَابَ اوروه ديكي كي عداب كو لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوُا يَهُتَدُونَ كَاشِ كَهُوهُ مِدايت يافته موتة وَيَوْمُ يُنَادِيْهُمُ اورجس دن الله تعالى ان كويكارك لا فَيَقُولُ فِيهِ فِرمائ كَا مَاذَ آ اَجَبُتُهُ الْمُرُسَلِيَنَ كِيا جواب دیاتم نے بھیج ہووُں کو فیعسمیت علیہ الانبآء پس تاریک ہوجا تیں ك ان يرخري يوميد اس دن فَهُم لا يَعَسَاءَ لُونَ يس وه ايك دوسرے سين يوجيه عيس من فَامُّنا مَنْ قَابَ لِي بهرمال وه جس نے توب کی والمَنَ . اورايمان لايا و عسم ل صالح اور مل كيااجها فيعس أنْ يَكُونَ مِنَ المُسَفُ لِلبِحِيْنَ لِيس قريب ہے كہ يہ وگا فلاح پانے والوں ميں سے وَ رَبُّكَ يَخُلُقُ اورا بكارب بى پيداكرتا به مَا يَشَاءُ جُوعِ به وَ يَخَتَارُ اوروبى اختيار اختيار ركاب مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ نهيس بان لوگول كے ليكوئى اختيار مسبُحٰنَ الله پاك بالله تعالى كو دات و تعلى اور بلند به عمَّا يُشُرِ كُونَ اس چيز سے جووہ شرك كرتے ہیں۔

اس چيز سے جووہ شرك كرتے ہیں۔

الله تعالی کی رضاحضور کھیکی پیروی میں ہے:

اس سے پہلی آیت میں فرمایا وَمَا اُوْ تِینَتُمْ مِنْ شَیءِ اور جو پچھتہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور دنیا کی زینت ہے و مَا عِنْدَ اللَّهِ اور جوالله تعالی کے یاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور یا ئیدار ہے اَفَلاَ تَسْعُقِلُوْن کیاتم اتّی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ فانی اور عارضی شے کیا ہوتی ہے اور یا سیدار اور دائمی شے کیا ہوتی ہے۔ اور سیر بات بھی سمجھ لو أَفَهَنُ وَعَدُنلهُ وَعُدًا حَسَنًا كِيالِس وَ فَخَصَ حِس كَساتِهِ مِ فَ وعده كيا بِالحِما وعدہ کہ جوشخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بیروی کرے ، آنخضرت ﷺ کی سنت کی بیروی کرے حق کوحق اور باطل کو باطل سمجھے تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رضا کا کہ اللہ تعالیٰ اس ہے راضی ہوگا اور اس کو جنت میں واخل كرے گا فَهُو َ لَاقِيْهِ بِي وَقَحْصُ اسَ التَّصُو وَعَدِي مِنْ وَالا ہِ كِيونَكُه اللهُ تَعَالَىٰ كَي ذات ہے برم کروعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ تو کیا بیخص اس شخص کی طرح ہو سكتاب سَكَمَنُ مَّتَعُنه الشَّخْص كَمثل مُوسكتاب كهم في الن كوفا كده ديا مَسَاعَ الْهَ حَيْثُوةِ اللَّهُ نُيَّا فَائده ونيا كَارْندگى كارونيا كَارْندگى كاسامان ديا ثُمَّ هُوَ پَهُروه يَوْمُ الْيقِينْهَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ قيامت والدون النالوكول مين سي موكا جوقيامت وال دن ً گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے دوزخ میں۔کیابید دنوں برابر ہو سکتے ہیں۔

#### ونیا کی زندگی ایک افسانه:

· دنیا کی زندگی افسانے کی طرح بے حقیقت ہے۔ مجرم کی عیش وعشرت اور موج ملے کوتم اس مثال ہے مجھو کہ ایک آ دمی مجرم ہے چور، ڈاکو، قاتل ہے پولیس اس کو گرفتار كرنے كے ليے اس كو تلاش كررہى ہے چھاہے ماررہى ہے وہ رات كوسويا اور اس نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے اور تخت پر بیٹھا ہے اور شاہی تاج اس کے سر پر رکھا ہوا ہے اور نوکر جا کراس کے آگے پیچھے ٹھرر ہے ہیں عمدہ متم کے کھانے اس کول رہے ہیں اس عالم عشرت میں یک دم اس کی آئے تھی اور اس نے دیکھا کہ بولیس سر پر کھڑی ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے اور چھتر ول شروع کر دی ۔ تو اس کے خواب کی کیا حیثیت ہوگی؟ یمی حال ہے اس آ دمی کا کہ وہ مجرم ہے خدا کا نافر مان ہے کفر دشرک میں مبتلا ہے دنیا میں ہر طرح کی راحت اس کو حاصل ہے تو پیاس کا خوب سمجھو۔ آئیسیں بند ہونے کی دیر ہے گرفتار ہوکرجہنم میں ہوگا۔ ہاں مومن ہے عقیدہ سیجے ہے اعمال درست ہیں اور اس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور و دمال کواللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ کرتا ہے پیغمبرعلیہ السلام کی پیروی میں خرچ کرتا ہے، جج کرتا ہے، زکوۃ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، فطرانہ اوا کرتاہے، بجاہدین کی خدمت کرتا ہے تو بید والت نسو رعسلی نور ہوگی۔اور نا فرمان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے گی۔

## مشرکوں کی ذلت اور رسوائی:

الله تعالی فرماتے ہیں و یکو م یک الدیم اور جس دن الله تعالی ان کو پکارےگا۔ میدان محشر برپا ہوگا الله تعالیٰ کی بچی عدالت لگی ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے بی آواز قریب والے بھی سیں گے اور دور والے بھی سیں گےسب کو سنائی دے گی فیے فیون کی پس

رب تعالی فرما ئیں گے آیئ شُر کَآءِ یَ الَّذِیْنَ کُنْتُمْ تَزْعُمُوُنَ کَهال ہیں میرےوہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔اپنے گمان کے مطابق تم نے میرے شریک بنائے ہوئے تھے ۔حقیقت میں تو میرا کوئی شریک نہیں تھاتمہارے گمان کےمطابق جوميرے شريك تصوه كہاں ہيں لاؤان كوتم ہمارے سامنے قَسالَ الَّـذِيُسنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الُـقَـوْلُ لَمَهِيں كے وہ لوگ جن برلازم ہو پچكى ہوگى يہ بات۔ وہ كہيں كے جنہوں نے گمراہ كيا رَبُّنَا هَنُّولُآءِ الَّذِيْنَ أَغُويُنَا بِدِه لوك بين جن كوبم نِي مُراه كيا أَغُويُنهُمُ كُمَا غَوَيْنَا ان كُوكُمراه بهم نے ایسے ہی كیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے لیکن اے پروردگار! تَبَوَّ أَنَآ اِلَيْكَ مِم آب كم سف إزارى كااعلان كرتے بين مَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَعَبُدُونَ مِي ہماری عبادت نہیں کرتے ہتھے۔نو خود اقر ار کریں گے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے اور ان کو بھی كَمْرَاهُ كَيارَ اورسورة سباآيت تمبر ١٠٠٠ العبس ب يَفُولُ اللَّذِيْنَ اسْتُسطَعِفُوا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبُووُا لَوُلَا أَنْتُهُ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ " كَبِيلِ كُوه لُوك جَوكُمْ ورسمجِه حات تصان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا اگرتم نہ ہوتے تو البنتہ ہم ہوتے ایمانداروں میں ہے۔'' تھہیں گےوہ لوگ بڑائی کرنے والے تھے ان لوگوں نے جو کمز ورسمجھے جاتے تھے اَنے بخٹ مُ صَدَدُنكُمْ عَن الْهُداى " كيا أم لِي مَهمين روكا تقامدايت سے بَعْدَ إِذَ جَآءَ كُمْ بعد اس کے کہ وہ تہارے یاس آ چکی تھی بال کُنتُم مُجومِیْنَ بلکہ تم خود مجرم تھے۔ 'اورسورہ اعراف آيت نمبر ٣٨ يس ح رَبُّتُ اللهُ لَآءِ أَضَلُّونَا فَا تِهِمْ ضِعْفًا مِنَ النَّارِ "ال ہمارے رب انہوں نے ہمیں محمراہ کیا الہٰذا اُن کو دھنا عذاب دے '' بیان کی نوک مجھوک آپس میں ہوتی رہے گی و قِیسُلَ اُدْعُوا شُو تَکآءَ تُحُمُ اور کہاجائے گا بلاؤا ہے شریکوں کوجن کوتم د نیامیں مشکل کشا، حاجت روا ،فریا درس مجھ کریکارتے تھے دینگیر سمجھ کریکارتے

تے پکاروان کو فَاذَعُوهُمْ لیس وہ ان کو پکاریں کے فَالْمُ یَسْتَجیبُوْا لَهُمُ لیس دہ قبول نہیں کریں گے ان کی پکار کو پس وہ ان کو جواب نہیں دے سکیس گے وہ ان کے کا منہیں ہ کمیں گےان کی مدد نیں کرسکیں گے۔اللہ تعالیٰ کے سوائسی کو کیااختیار ہے؟ نہ دنیا میں کوئی سى كى مشكل كشائى كرسكتا ہے اور نه آخرت میں كر سيكے گا وَ دَاوُ الْسَعَلَى ذَابَ اوروہ ديكھيں کے عذاب کوسامنے۔ بیاللہ تعالٰی کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور دوزخ کا عذاب سامنے نظرا ہے گااس وقت کہیں گے لَوْ اَنَّهُمُ كَانُوْا يَهُمَّدُوْنَ كَاشْ كدوه ہدایت یافتہ ہو تے۔ دنیا میں ہمیں ہدایت نصیب ہوتی مگر اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دار الجزاء ہے بدلے کا دن ہے وہاں نیکی اور بدی کا بدلہ ملے گا بحرم بڑی منت ساجت کریں گے کہیں گے اے بروردگار! ہمیں دنیا میں بھیج دیے ہم اچھے کا م کریں گے لیکن اس وفت ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوگی وَ یَـوُمَ یُنَادِیْهِمُ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو يِكَارِ عِلَا آبِوارْدِ عِكَا فَيَقُولُ لِي قِرَمَا عَكَا مَاذَآ أَجَبُتُهُ الْمُوْسَلِيُنَ مِي بَتَلَا وَكُ كياجواب دياتم نے بيہے ہوئے رسولوں كو۔ يہلے تو حيد كے متعلق سوال ہو گاتم نے جو میرے شریک بنائے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھر رسالت کے بارے میں سوال ہو گا کہتم نے مير \_ يغيبرون كوكيا جواب دياتها؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ بِسِ مُسْتَرِبُوجِا كَيْنَ كَان يرخرين، تاريك موجاكين كان يرخرين يَوْمَئِذِ الله دن فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُوْنَ لِللهِ ایک دوسرے ہے ہو جھے نہیں سکیں گے۔اس دنیا کے امتحانی نظام میں نقل بھی ہوتی ہے اورایک دوسرے سے سوالات کے جوابات بھی پوچھ کیے جاتے ہیں لیکن وہاں رب تعالیٰ کی اتنی دہشت ہوگی کہ کوئی کسی ہے پچھنیں یو چھے سکے گا کہ میں اس کا کیا جواب دوں ۔کسی موقع ركبيس مل من حمّا جاءً مَا مِن مَّذِيْرِ " مارے پاس كوئى ڈرانے والأنبيس آيا۔ 'اوركسى

موقع پر کہیں گے ڈرانے والے تو ہمارے پاس آئے تھے لیکن عَلیَتُ عَلیْتَ عَلَیْتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ مُحَنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

### مشرک رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولیں گے:

قرآن كريم كے بيان كے مطابق حضرت نوح عليه السلام في ساڑ ھے نوسوسال تک اپنی قوم کوسمجھا یالیکن ان کی قوم بھی انکار کر دے گی کہ ہمیں انہوں نے تبلیغ نہیں کی ۔ چنانچه قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اور بَلَّغُتَ فَوْمَكُ "كياآبِ نِ قُوم كَتِبْلِغُ كَفْهِي "نوح عليه السلام عرض كريس كاي يرور رگار! من نے قوم كوتبائغ كى تقى قوم سے يو چھاجائے گا هَلُ بَلَّغَكُمُ نُوحٌ "كيانوح علیہ السلام نے ممہیں میرے احکام پہنچائے تھے؟ " کہیں گے ہمارے یاس کوئی آیا ہی نہیں۔اتے جھوٹے کہرب تعالیٰ کی سجی عدالت میں کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ۔ حالا نکہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی ہے۔ ضا بطے کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو تھم دیں گے کہ گواہ پیش کروایینے دعوے پر کیونکہ گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ کوشم اٹھا نا پڑتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی بوزیش مدی کی ہوگی کہ میں نے تبلیغ کی ہاور وہ لوگ انکار کریں گے کہ ہمیں تبلیغ تہیں کی گئی۔اللہ تعالی نوح علیہ السلام کوفر مائیں کے مَن یَشْ بَدُ لَکَ "آپ کا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میرا گواہ محمد الله اوران کی امت ہے۔اللہ تعالیٰ انخضرت الله کی امت کو بلائیں گے کہ کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے میری تو حیدان کو مجھائی ہے؟ وہ لوگ کہیں گے پروردگار! یہ لوگ ہمارے خلاف گواہی کس طرح دے سکتے ہیں کیونکہ یہ تو موقع پرموجود ہی نہیں تھے بیا فورد موقع پرموجود ہی نہیں تھے بیا خرار دی سال بعد میں آئے ہیں گواہ تو موقع پرموجود ہوتا ہے؟

# ہر گواہی کے لیے موقع پر ہونا ضروری نہیں:

رب تعالی فر مائیں گے سنتے ہو دوسرا فریق کمیا کہدر ہاہے۔ بیامت کھے گی اے یر در د گار! ہم وہاں یقیناً موجود نہیں تھے لیکن اے پر در د گار! اگر آپ سیچے ہیں اور یقیناً سیچے ہیں تو ہماری گواہی بھی سچی ہے۔اے پروردگار!اگر حضرت محمدرسول اللہ ﷺ سچے ہیں اور یقیتا سے ہیں تو پھر ہماری گواہی بھی تجی ہے کیونکہ اے پروردگار! آپ نے قرآن کریم میں فرمايا بِمَ لَـقَـدُ أَرُسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يِنْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ [اعراف:۵۹]' بهيجاجم نے نوح عليه السلام كورسول بنا كران كى قوم كى طرف اور كہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔' اورآب كَ تَرَى يَغِيبر حضرت محمد رسول الله في فرمايا بَلَّغَ نُوحٌ قَوْمَهُ "نوح عليه السلام نے اپنی قوم کون پہنچایا۔''اے پروردگارآپ سیچ ،آپ کا کلام سچا ،آپ کا پیغمبر سچا ، للبزابهاری گواہی بھی تچی اور یا در کھنا! کہ ہر بات کی گواہی کے لیے موقع پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے یہ بات بہت ی مثالیں دے کرسمجھائی ہے۔مثلاً عام نوگوں میں مشہور ہے کہ فلاں فلال کا بیٹا ہے تو آپ اس کے متعلق عدالت میں جا کر گواہی دے سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے حالانکہ جس وفت وہ پیدا ہوا تھااس وفت آپ وہاں موجود

تہیں تھے۔ای طرح ایک آدمی کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ فلال کا فلال کے ساتھ نکاح ہوگیا ہے تو یہ سننے والا آدمی عدالت میں جا کر گواہی دے سکتا ہے کہ فلال کے ساتھ نکاح ہوا ہے بے شک یہ جلس میں موجود نہ ہو۔ اس طرح کوئی آدمی فوت ہوگیا اور اس کی وفات لوگوں میں مشہور ہوگئی اگر عدالت کو ضرورت پیش آئے تو گواہی و سے سکتا ہے کہ فلال آدمی فوت ہوگیا ہے بے شک یہ موقع پر موجود بھی پیش آئے تو گواہی و سے سکتا ہے کہ فلال آدمی فوت ہوگیا ہے بے شک یہ موقع پر موجود بھی نہ ہوا ہو۔ البتہ ثقہ اور معتبر ذرائع سے خبر کا پہنچنا ضروری ہے۔ تو آپ بیٹی کی امت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی اور فیصلہ ہوگا۔

تواس دن مشرکول پرتار کی چھاجائے گی وہ ایک دوسرے سے پوچہ بھی نہیں سکیں گے کدرب تعالی کو کیا جواب دینا ہے ہاں تو بہ کا دروازہ کھلا ہے فَامَّا مَسنُ مَانَ پُس بہر حال جس نے تو بہ کی وَامَنَ اورائیمان لایا وَ عَمِلَ صَالِحًا اورا چھے کام کیے فعَسٰی بہر حال جس نے تو بہ کی وہ ہوگا فلاح پائے والوں میں سے ہر اُن یَسٹ کو فَی مِسنَ الْسُمُفُلِحِیْنَ پُس قریب ہے کہ وہ ہوگا فلاح پائے والوں میں سے ہر آوی گئی جا ہے گناہ پر اصرار نہیں کرنا چا ہے ۔فقہائے کہا می کہارہ ہوں اور تو بہرہ گناہ پر اصرار نہیں کرنا چا ہے ۔فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے وہ کہیرہ بن جاتا ہے ۔ہر وقت آ دی سمجھے کہ میں گنہگار ہوں اور تو بہرتار ہے ۔مومن کی علامت ہیہ کہ وَلَمُ یُصِوُ وُا عَلٰی مَا فَعَلُو اُلْ آلُ مِی مِوانِ وَالْ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالْ وَالْ مُوانِ وَالْ مُوانِ وَالْ مُوانِ وَالْ مُوانِ وَالْ مُوانِ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالْ مُوانِ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالَا مُوانِ وَالْ مُوانِ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالْ مُوانِ وَالْ وَالْ مُوانِ مُوانِ وَالْ مُوانِ وَالْمُولِ مُوانِ وَالْمُولِ مُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُولِ مُولِ مُولِقُولِ مُولِ مُولِ

رب تعالی کے اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں :

اللہ تعالی فرماتے ہیں و رَبُکَ یَنْحُلُقُ مَا یَشَآءُ اور آپ ہی کارب پیدا کرتا ہے جوچاہے اس کے سوااور کوئی خالق نہیں ہے و یَسنُحَتَ ازُ اور اختیار بھی اس کے سوااور کوئی خالق نہیں ہے و یَسنُحَتَ ازُ اور اختیار بھی اس کا مَاکَانَ لَهُمُ الْمُحِیَرَةُ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار ۔خدائی اختیارات میں سے ماک ان لَهُمُ الْمُحِیَرَةُ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار ۔خدائی اختیارات میں سے

کوئی اختیار مخلوق کے پاس نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات سی کونہیں دیئے۔ آتخضرت ﷺ كى ذات كرامى سے الله تعالى نے اعلان كروايا فُلُ لا أَمُلِكُ لِلنَّفُيسِي ا نَفُعًا وَّ لَا صَبِرًا [اعراف:١٨٨] "مين بين ما لك اين نفس كے ليے سى نفع نقصان كار'' اور فرمایا که بیاعلان مجمی کرے ان کوسنادیں کا اَمْسِلِکَ لَسُکُمْ صَوَّا وَ کَلا وَشَدَّا ''اے لوگو! سن لو میں تمہار ہےنقصان اور تفع کا بھی ما لک نہیں ہوں ۔''اگرالٹد تعالیٰ کی مخلوق میں ہے کسی کے پاس خدائی اختیارات ہوتے تو آنخضرت ﷺ کے پاس ہوتے جب آپﷺ کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں تو اور کسی کے پاس کس طرح ہو سکتے ہیں مگر ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ آج بھی لاؤڈ سپیکر پر پڑھاجا تا ہے البصّلوة والسلام علی معتار الله \_ الله تعالى سب كومدايت عطافر مائ -كوئى معمولى آدى بات كرية واس كى بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی اوراگر یا جیثیت آ دمی بات کرے تواس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ بات احمد رضا خان ہربلوی نے لکھی ہے جس کوان لوگوں نے اماموں کے برآبر کھڑا كيابوا إلى الله الله الله الله الكامن والعلى "ميل كلما كرالله تعالى فاسيخ تمام اختیارات آنخضرت ﷺ کودے دیئے ہیں (اب اللہ تعالیٰ فارغ ہیں) اور آنخضرت ﷺ نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی " کودے دیئے ہیں۔ ← احدیےاحمرکوادراحمہ ہے تجھ کو

سے کن کمن حاصل ہے یا غوث

احداللہ تعالیٰ کی ذات نے احمہ ﷺ کواختیارات دے دیے اور احمہﷺ نے کن کمن کے سب اختیارات سیدنا شیخ عبدالقاور جیلانی " کودے دیئے ۔اور'' الامن والعلی'' میں لکھتا ہے کہ سورج نہیں چڑ ھتا جب تک شیخ عبدالقادر جیلانی ؓ ہے اجازت نہ لے لے اور سلام نہ کر

شیخ عبدالقادر جیلانی "بڑی بلند شخصیت ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ان کی ولادت ۲۹۳ ھ ہیں۔سوال ہے ہے کہ ۲۹۳ ھ سے ولادت ۲۹۳ ھ ہیں۔سوال ہے ہے کہ ۲۹۳ ھ سے پہلے سورج کس سے اجازت لیتا تھا اور کس کوسلوٹ مارتا تھا؟ بھائی غلو کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔خدا خدا ہے اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے اور سے بڑے بنیادی مسائل ہیں ان کوفر وئی مسائل نہ بجھنار نظریات قرآن یا کے صرح خلاف ہیں۔

توفر مایا آپ ہی کارب پیدا کرتا ہے اور اختیار بھی اس کو ہے گلوق کوکوئی اختیارات حاصل نہیں مسئے خن اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے وَ مَعْلَی اور بلند ہے عَمَّا يُشُورُ کُونَ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ عَمَّا يُشُورُ کُونَ اللّٰهِ اللّٰہ عَالَیٰ کی ذات پاک ہے وَ مَعْلَی اور بلند ہے اللّٰہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور محفوظ یُشُور کے بی ۔ اللّٰہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ (آمین)



## وَرَبُّكِ يَعْلَمُ مِمَا تَكُونَ صُلُ وَدُهُمُ

وَمَا يُعْلِنُهُ نَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ لَهُ الَّهُ أَلَّهُ الْحُدُلُ فِي الْأُولَى وَ الْاَخِرَةِ وَلَهُ الْمُكُمُ وَ الْيُهِ تُرْجِعُونَ ﴿ قُلْ أَرْءَكُ ثُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَكَ اللَّي يَوْمِ الْقِيلِمَةِ مَنْ الهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيآءٍ أَفَلَاتَتُمُعُونَ ۗ قُلْ آرَءَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا رُسَرُمَكًا إِلَى يَوْمِ الْقَلْمَةِ مَنْ اللَّا غَيْرُ اللهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلِ تَكَنَّكُنُونَ فِيهُ ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ ومِنْ رُحُمَتِهِ جَعَلَ لَكُورُالَيْلَ وَالنَّهَارِ لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَكَّكُمُ تَشَكُّرُ وَنَ ۗوَبُوْمَ بُنَادِيْكُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَآءِ يَ الْإِنْ بِينَ كُنْ تُمْ تَرْبُعُ مُوْنَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شَكِمِينًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَا نَكُمْ فِعَلِنُوۤ السَّالَحُيَّ لِلْهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مِمَّا كَأَنُوا يَفْتُرُونَ ﴿ يَا

وَرَبُّكَ يَسَعُلَمُ اورا آپكارب بى جانتا ہے مَسَا اس چَيز كو تُسكِنُ وَمُ سُكُورُهُمُ جَس كوچھپاتے ہیں ان كے سینے وَمَا يُعَلِنُونَ اوراس چيز كوجس كووه ظاہر كرتے ہیں وَهُو اللّٰهُ اوروه اللّٰدتعالیٰ بى ہے آلا اِللهُ اِللّٰهُ وَمُعِيل كوئى معبود مُرصرف وہى لَـهُ الْمُحَمُّدُ فِي الْاُولِي اسى كى تعريف ہے ونيا ہيں وَ اللّٰخِورَةِ مُرصرف وہى لَـهُ الْمُحَمُّدُ فِي الْاُولِي اسى كى تعريف ہے دنيا ہيں وَ اللّٰخِورَةِ اوراسى كا تَحْمُ ہے وَ اِلْمُنِي مَنْ وَ مُعُونَ اوراسى كى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الراسى كى تعريف ہے دنيا ہيں وَ اللّٰخِورَةِ اوراسى كى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

طرفتم لوثائ جاؤك فُلُ آب كهدي أَدَءَ يُتُمُ تُم بتلاوَ إِنْ جَعَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الرَّرَ الله تعالَى تمهار الدَّيْلَ سَوْمَدًا رات كو بميشه إلى يَوُم يَأْتِينُكُمُ جُولاد \_ يَمْهِين بضِيّآء روشَىٰ أفلا تَسْمَعُونَ كيالِن ثَم سنة لَهِين قُلُ آپ كهدي أَدَءَ يُتُهُم تُم بِتَلَاوَ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ ٱلرَّكِرِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمُ تُم ير النَّهَارَ سَرُمَدًا دن كو بميشه إلى يَوْم الْقِيلَمَةِ قيامت كون تك مَنُ إلله غَيْرُ اللَّهِ كُونِ اللهِ إِللَّهُ تَعَالَىٰ كَسُوا يَا أَتِيكُمُ بِلَيْلَ جُولا كردَ عِلْمُ كُورات تَسُكُنُوْنَ فِيهِ كَارَام حاصل كروتم اس مين أفَلاَ تُبْصِرُوْنَ كيا پَسَمْ ويكفيّ تہیں ہو وَ مِنُ رَّحُهُ مَتِهِ اورا بِنی رحمت سے ہی جَعَلَ لَکُمُ بنائِی اس نے تمهار \_ واسط الَّيْلَ رات وَاللَّهَارَ اوردن لِتَسُكُنُوا فِيهُ تاكمُ آرام حاصل كرورات مين وَلِتَبُتَ غُوا مِنْ فَضَلِه اورتا كه تلاش كروتم اس كَصْل كو وَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُونُ وَنَ اورتا كَهُمْ شَكْرادا كرو وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمُ اورجس دن الله تعالَىٰ ان كوزيار \_ كَا فَيَـ قُولُ لِي الرائر مائكًا أَيُنَ شُورَكَ آءِ يَ الَّذِينَ كَهال إلى میرے وہ شریک مُکنتُ مُ تَازُعُمُونَ جن کے بارے میں تم مگان کرتے تھے وَ نَوْعُنَا اور بهم تَصِينِ لِين كُلِ أُمَّةٍ برامت من شَهِيدًا كُواه فَقُلْنَا بِس ہم کہیں کے هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ لاوَا بِي دليل فَعَلِمُوْ آئيس وه جان ليل كے أَنَّ الُحَقَّ لِلَّهِ بِهِ شَكَ حَقَّ صرف الله تعالَىٰ كے ليے ہے وَ ضَلَّ عَنْهُمُ اور عَا سُب

ہوجا کیں گےان سے مما وہ چیزیں کانو ایفتو و کی جودہ افتر ابا ندھتے تھے۔

اس سے پہلی آیت کر بمہ میں صفت خلق کا بیان تھا کہ وہ خالق ہے ادراس کے سوا
خالق کو کی نہیں ہے اور صفت اختیار کا بیان تھا کہ وہ مختار کل ہے سارے جہانوں کار کھنے والا
ہے۔ اب صفت علم کا بیان ہے کہ وہ ظاہر وباطن کو جانے والا ہے ادر اس کے سوا ظاہر
وباطن کو جانے والا کوئی نہیں ہے۔

### الله تعالی این ذات وصفات میں وحدہ لاشریک ہے:

الله تعالى فرمات بين وَرَبُّكَ يَعَلَمُ اورآب كارب بى جانتا ب مَا تُلكِنُ صُدُورُهُم ان چيزوں كوجن كوان كے سينے چھياتے ہيں دل چھياتے ہيں و مساان چیز وں کوبھی یُسعُسلِسنُوُ مَ جن کووہ ظاہر کرتے ہیں۔خالق بھی وہی ہمتارکل بھی وہی اور سینے کے رازوں کو جانبے والا بھی وہی ہے و کھو اللّٰهُ کَلّا إِلَٰه إِلَّا هُوَ اوروہی ہے اللّٰه بنیں ہے کوئی الله مگر دہی ہے۔اس کے سوانہ کوئی عاجت روانہ مشکل کشانہ کوئی مالک نہ مختار نہ کوئی حاضروناظر، نەكوئى عالم الغيب نەكوئى فريا درس نەكوئى دىتىگىر، بىيتمام صفات اللەتغالى كى بيس لَـهُ الْحَمُدُ الى الله تعالى كى يتعريف فِي الْأُولْي ونيايس اولله كار فار اللاؤللي ہے پہلا گھر۔اورآ خرت كودارالآ خرت كہتے ہيں توادلي دارى صفت ہے۔جو يجھ مہور ہا ہےرب تعالیٰ ہی کررہا ہے۔ تو تعریف بھی اس کی ہے اور بیبھی اللہ تعالیٰ کی تو فیتی ہے ہے جوآ دمی رب تعالیٰ کی حمد وثنا کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی توثیق ہے کرتا ہے اور جو كرے كارب تعالى كى توفيق يہ كرے كا وَ الأجسوَ۔ فِي اور آخرت ميں بھى اسى كى تعريف ب وَلَهُ الْحُكُمُ اوراس كاب عَلَم إن الْحُكُمُ إلَّا لِلَّهِ [يوسف: ٢٠٠] وتحكم صرف الله تعالى كاب ـ "اورسورة الاعراف آيت نمبر ٥٥ يس ب ألا لمه المحكي و الامر " "خبروار

مخلوق رب کی ہے اور تھم بھی رب ہی کا نافذ ہوگا۔'' آج باطل قو توں نے لوگوں کے ذہن ابگاڑ دیئے ہیں ۔امریکہ کا تھم امریکہ میں ، بر طانبہ کا تھم برطانبہ میں ، فرانس کا تھم فرانس میں ،روس کا تھم روس میں ۔وہی ذہن ہم پاکستانیوں کا ہے کہ سرکار جو تھم کرے ۔حالا نکہ تھم اور قانون صرف اللہ تعالیٰ کا ہے وَ إِلَيْ بِهِ فُسِرُ جَعُونُ نَ اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔ تمہارا کیا دھر اسب سامنے آجائے گا آئی میں بند ہونے کی دہر ہے قیامت قائم ہے ، جنت و وز خ نظر آئے گی ۔ راحت ،عذاب سب کی کھل کرسا منے آجائے گا۔

قُلُ آپاے بی کریم علی الله عَلَیْگیم الیّلَ سَوْمَدُ الرَّرَ الله عَلَیْ تَهِ الْحَبِرُونِ بِی الله عَلَیْ تَهِ الله عَلَیْکُم الیّلَ سَوْمَدُ الرَّرِ الله تعالیٰ تہارے اوپررات کو ہمیشہ تم پررات کو داکن کردے ، ہمیشہ رات بی رہ جون ہوبی نہ اللّہ ی بَوْمِ الْقِینَمَةِ قیامت کے دن تک تو بتلاؤ مَن الله غَیْرُ اللّهِ یَاْتِینَکُمْ بِضِیآ وَ کُون اللّهِ اللّهِ یَاْتِینُکُمْ بِضِیآ وَ کُون اللّهِ اللّهِ یَاْتِینُکُمْ بِضِیآ وَ کُون اللّهِ اللّهِ یَاْتِینُکُمْ بِضِیآ وَ کُون اللّهِ اللّهِ یَا تِینُکُمْ بِضِیآ وَ کُون اللّهِ اللّهِ یَا تِینُکُمْ بِضِیآ وَ کُون اللّهِ اللّهِ یَا تِینُ مِن مِن اللّهِ اللّهِ یَا تِینُ مِن مِن مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ یَا تِینُ مِن مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ یَا تِین مِن مُن اللّهِ یَا تَنْ مُن اللّهِ یَا تَنْ مُن کُون کیا ہِن ہُون کی اللّهِ یا تین مورج طلوع کرے یا اللّه یا تین میں مورج طلوع کرے یا الله تعالی کے پاس بیں مورج طلوع کرے یا من میں مورج طلوع کرے یا میں میں مورج طلوع کرے۔

#### توبه کے دروازے کا بند ہونا

حضرت عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد قیامت کے بالکل قریب ایک وقت ایسا آئے گالوگ منتظر ہون گے کہ سورج طلوع ہولیکن سورج طلوع نہیں ہوگا سورج کے کہ سورج طلوع ہولیکن سورج طلوع نہیں ہوگا سورج کے کہ سورج کا سورج کا سورج کو گار نہ سرخی نظر سے طلوع ہونے سے پہلے سفیدی ہوئی نہ سرخی نظر میں کے کہ سورج نہیں طلوع ہورہا۔ اللہ تعالی سورج کو تھم دیں گے کہ آج مشرق کی طرف سے طلوع ہون ا

ہے۔ اس دن مورج معکوں لینی النے طریقے ہے راستہ طے کرے گا اور مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا آ دھے آسان تک آئے گا پھر مغرب کی طرف خروب کرے گا اس دن تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اس کے بعد اگر کوئی گناہ سے تو بہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ یوں سمجھو کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا میسارے جہان کی نزع ہوگی۔ بیسے نزع کی حالت میں ندایمان قبول ہوتا ہے نہ تو بہ قول ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جہان کی نزع ہوگی۔ اب ندایمان قبول ہوگا نہ تو بہ قبول ہوگی اس سے پہلے تو یہ سارے جہان کی نزع ہوگی۔ اب ندایمان قبول ہوگا نہ تو بہ قبول ہوگی اس سے پہلے لوگ جونیکیاں کرتے سے بس وہی معتبر ہول گی۔ اس کے بعدا گر کوئی مزید نیکی کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ صفا پہاڑی سے ایک بیل کی شکل کا جانور نظے گا جولوگوں کے ساتھ گفتگو وہ قبول نہیں ہوگا کہ لوگ انسانیت کی طرف اشازہ ہوگا کہ لوگ انسانیت کے جیں۔

الجِنُسُ يُمِيُلُ إِلَى الْجِنُسِ

" جنس جنس سے بیار کرتی ہے۔" لوگ اس کی ہاتیں سمجھیں گے اور مانیں گے۔ حالا تکدان لوگوں کو انہیائے کرام کی ہاتیں سمجھ آئیں گی کیونکہ ان کا بھائی آگیا ہے نا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی " وغیرہ روایات نقل کرتے ہیں کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد تقریباً ایک سوسال گزریں گے پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بگل بھو تک وواور سارا جہان درہم برہم ہوجائے گا۔ تو فر مایا کہ اگر اللہ تا تاہد تعالیٰ قیامت تک کے لیے تم برزات کو مسلط کر دے تو کون اللہ ہے جو تہمیں روشنی لاکر اللہ تا ہے۔

قُلُ آپان عَهدي اُرَءَيْتُمُ مَجْهِمَ بَاللهُ إِنْ جَعَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

النهار بسرُ مَدُ الرَّرو الله تعالى ثم پرون كو بميشه إلى يَوْم الْقِيامَةِ قيامت كون تك دن بى رب مَنْ إلله غَيْرُ اللهِ كون الله بهالله تعالى كسوا يَاتِينُكُمْ بِلَيْلِ جو تمهم بيرات لا رب مَنْ إلله غَيْرُ اللهِ كون الله بهالله تعالى كسوا يَاتِينُكُمْ بِلَيْلِ جو تمهم بيرات لا كرم آرام كرورات مِن اَفَلاَ تُبُصِرُونَ كيا تمهم الله تعالى كانعتون كونيس ويحق الله تعالى قادر يسم ويحق الله تعالى قادر في الله تعالى قادر في الله تعالى كانعتون كونيس ويحق الله تعالى قادر في الله تعالى قادر في الله تعالى قادر في الله تعالى من الله تعالى قادر في الله تعالى من الله تعالى قادر في الله تعالى من ال

### وجال جارجگہوں کے علاوہ ساری دنیا پھرے گا:

چنانچہ جب د جال تعین ظاہر ہو گامسلم شریف وغیرہ کی روایات کے مطابق وہ حالیس دن دنیا میں رہے گا حارجگہوں کے علاوہ باتی تمام دنیا میں اس کے نایاک قدم سِبْجِین گے ۔ مکہ مکرمہ، مدینه منورہ ، بیت المقدس اور طور بہاڑ برنہیں جاسکے گا -اس کا پہلا دن سال جتنالہا ہو گا دوسرا دن مہینے جتنالہا ہوگا تیسرا دن ہفتے نے برابرلہا ہوگا اور باقی ون عام دنوں کی طرح ہوں گئے۔آج کا زمانہ ہوتا تو لوگ کہتے حضرت یہ کیسے ہوسکتا ہے رات نہ آئے ون ہی وہ ؟ ان کے ذہن صاف تھے وہ ماننے والے تھے ان کے ذہنول میں جوا شکال پیدا ہوااس کو پیش کیا۔ کہنے لگے حضرت اپیفر مائٹیں کہ جودن سال کے برا ہر لمباہوگا اس میں نماز ایک دن کی پڑھنی ہوگی یا سآل کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ آپ نے فر مایا سال کی نمازیں بڑھنی بڑیں گی اندازے کے ساتھ۔ ہفتے کے برابرلسادن ہوگاتو ہفتے ک پڑھنی پڑیں گی ، مہینے کے برابرلمہا ہوگا تو مہینے کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی اندازے سے ا کے نماز کے بعد دوسری نماز کا وقفہ کرلیا جائے گا۔مثلاً فجر اورظہر کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ کرلیا جائے گا اورظہر اورعصر کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ کرلیا جائے گا اسی انداز ہے سے ساری تمازیں بڑھی جائیں گی نماز کی معافی نہیں ہے جا ہے تختہ دار پرانکا

د یا گیا ہو۔مرنے سے پہلے اگرنماز کا وقت ہو گیا ہے تو پڑھنی پڑے گی نماز اس کو بھی معاف نہیں ہے۔

نمازاورروزه توبهے معاف نہیں ہوتے:

فقہائے کرائم مسئلہ بیان فر ماتے ہیں کہ عورت کے ناں بیجے کی بیدائش کے ونت سر ماں کے ببیٹ سے باہرآ گیا ہےاورنماز کا وقت ہوگیا ہےتو نماز پڑھےنماز کی معافی نہیں ہے۔ س طرح پڑھے؟ بیچے کاسر ہانڈی یابرتن میں ڈالے ،اگر وضوکر سکتی ہے تو ٹھیک ورنہ تیم کرے ، رکوع و بچود پر قدرت نہیں تو اشارے کے ساتھ پڑھے ،نماز کی معانی نہیں ہے۔ اس وقت جوخون نکلے گا وہ استحاضہ، بیاری کا خون ہوگا ۔نفاس کا خون تو اس وقت شروع ہوگا جب بچکمل پیدا ہو جائے گا۔ پھرنقاس کے دوران میں نمازی معافی ہے۔اب عقل منداس ہے انداز ہ لگائے کہ جب اس حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے تو اور کس عالت میں ہوسکتی ہے؟ ہم نے نماز کے مسکے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تمام فقہائے کرام اور تمام محدثین عظام کامتفقہ فتو کی ہے کہ نماز ، روز ہ تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوتے ۔ بالغ ہونے کے بعد مرداور عورت کے ذمہ اگر ایک نماز بھی ہے تجدے میں گر کر جاہے کروڑ مرتبہ بھی تو بہ کرے معافی نہیں ملے گی جب تک قضانہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ غلط نہی کا شکار ہیں وہ سجھتے ہیں کہ تو بہ ایسا چورن ہے کہ جس سے ہرشتے ہضم ہو جاتی ہے۔ حاشا وکلا ہر گزنہیں ۔نہ بندوں کے حقوق معاف ہوتے ہیں اور نہ نمازروز ہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہر وہ عبادت جس کی قضاہے وہ تو یہ ہے معاف نہیں ہوتی ۔ تو فر مایا کہا گرانٹد تعالیٰ تم یردن کو لمیا کر دیے ہمیشہ قیامت تک کون لائے گارات کوتمہارے پاس جس ہیں آرام حاصل کر سكو\_كياشهيس الله تعالى كي قدرتيس نظرنبيس آتيس\_

#### روزِ قیامت مشرکوں کی کوئی مدونہیں کرے گا:

أهسل السنَّار " بِشك البعديد برزَّق بِ جَمَّكُ ناآيس مين دوزخ والول كا-" توالله تعالى فر ما ئیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ ميرے شريك بيں وَ نَتوَعُنَا مِنَ كُلّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا اور سَجَ لِين كَهِم برامت \_ ا یک گواہ ۔ وہ ان امتوں کے پیغمبر ہوں گے جبیبا کہ گزشتہ درس میں بوری تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علنیہالسلام کا مقدمہ گزر چکا ہے کہ حضوت نوح علیہالسلام اوران کی امت کو حساب کے لیے بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فر مائیں گے کہ میں نے آپ کو نبی بنا کربھیجاتھا آپ نے قوم کوئبلیغ کی تھی وہ کہیں گےا ہے پرور د گار! میں نے ان کو دن رات تبلیغ کی تھی ،مبح داشام کی تھی ، چوکوں چورا ہوں میں کھڑ ہے ہوکر گی تھی ،ان کے درواز وں ہر دستک دیے کران کو سمجھایا تھالیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی نے قوم انکار کرے گی کہانہوں نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی ۔نوح علیہالسلام اینے دعوے پرآ خری پیمبر کی امت کوبطور گواہ پیش کریں گے اور آنخضرت ﷺ اپنی امت کی صفائی کے طور پر پیش ہوں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ گواہی بالکل صحیح دی ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت تمبر ١٣٣١ ميں بِ لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا '' تا کہ ہو جاؤتم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو۔'' اس کے بعد فیصلہ ہو آ جائے گا۔اللہ تعالی فراتے ہیں فَقُلُنَا پس ہم کہیں گےان لوگوں کو هَاتُوا بُرُ هَانَکُمُ لاؤ تم اپنی دلیل ۔اگر تمہارے باس کفروشرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تو اسے بیش کر دمگراس دن تو د ہاں کسی کو دم مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی ولیل پیش کر علین گئے۔ ا فَعَلِمُوْ آ پُس وہ جان لین گے اَنَّ الْمُحَقَّ لِلَٰہِ بِيَّنَكُ حَنَّ صرف اللهُ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے پیغمبرون کو بھیج کرحق واضح کرد یا تھااوراینی کتابوں کے ذریعے حق اور باطل ،

کفروشرک اورتو حیدکوبیان کیا تھا۔اس نے بتلادیا تھا کہ خالق، مالک، رازق ۔قادر مطلق، مخارکل، نافع ضار، مشکل کشا، حاجت روا، دشگیر،اللہ تعالیٰ ہی ہے وَ حَسلَ عَنْهُمُ مَا سَحَانُو ا یَفْتَرُونَ اور غائب ہوجا نیں گی ان ہے وہ تمام چیزیں جووہ افتر ابا نہ صفے تھے۔ سب بناوٹی اللہ اور معبود غائب ہوجا نیں گے اور کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔



#### اِنَّ قَادُونَ كَانَمِنْ

إِنَّ قَارُونَ بِينَكَ قارون كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى مُوكَ عليه السلام كَ قُومِ مِن سَيَ قَا فَهُ عَى عَلَيُهِم بِساس فَسرَشَى كَان كَ ظلف وَاتَيَنهُ مِنَ الْكُنُوزِ اورديجَ بَم فِي اللَّ وَمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَا تَنْسُ اورنه بحول نَصِيبُكَ ايناحمه مِنَ الدُّنْيَا ونياست وَأَحْسِنُ اور احمان كرك مَ آ أَحُسَنَ اللَّهُ جيها كهاحهان كياالله تعالى نه إلَيْكَ تيرے ساته وَلَا تَبُعُ الْفَسَادَ اورنه تلاش كرفسادكو فِي الْأَرْضِ زمين مين إنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کا یُسجب المفسیدین پندنہیں کرتا فساد کرنے والوں کو قَالَ قارون نَهُما إنَّهُمَ أُونِينُهُ بخته بات بين ديا كيا مول بيرولت عَلَى عِلْمِ عِنْدِی عَلَم اورلیافت کی بنا پرجومیرے پاس ہے اَوَ لَمْ يَعُلَمْ كياس نے تَهِيں جانا أَنَّ اللَّهَ بِشُك اللَّهِ فَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ تَحْقَيقَ مِلاك كياس ست يهلِّ مِنَ الْقُرُونَ كُنُّ جماعتول كو مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وه زياده يخت تحيل قاردن سے قوت میں وَ اَكُشُرُ جَهُ مُعَااور زیادہ تھیں جماعت کے لحاظ سے وَلا يُسْئَلُ اور بيس سوال كياجائے گا عَنُ ذُنُوبِهِمُ ان كے كنا ہول كے بارے ميں الْمُجُومُونَ مِحرموں سے. .

# بیغمبروں کے مراتب کی ترتیب :

حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغیروں میں سے ہیں۔عقائد والے لکھتے ہیں کہ تمام پیغیروں میں بلند مرتبہ اور شان حضرت مجدرسول اللہ بی ہے اور پین بلند مرتبہ اور شان حضرت مجدرسول اللہ بی کا مرتبہ تمام مخلوقات میں بلند ہے۔ یوں سمجھو کہ ارضی وساوی جتنی مخلوق ہے اس جہان کی مخلوق ہویا اسلام محلوق ہویا اسلام کا جہان کی۔ انسان ،فر شتے ، جنات وغیرہ میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام آنخضرت بی کے بعد حضرت ابرائیم علیہ السلام کا مقام ہے اور حضرت ابرائیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ حضرت حضرت ابرائیم علیہ السلام کا ورجہ اور مقام ہے۔ حضرت حضرت ابرائیم علیہ السلام کا ورجہ اور مقام ہے۔ حضرت

موی علیہ السلام کے والد کا نام عمر ان تھا داد ہے کا نام قاصف تھا اور پر داد ہے کا نام لا دی تھا اور لکڑ داد ہے کا نام لیحقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت موسی علیہ السلام کے بچے کا نام یصہر بن قاصف تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا قرآن نے جس کو قارون کے نام کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔

#### قارون كانعارف:

حافظ ابن کثیرٌ فرماتے ہیں کہ اس کا نام منورتھا قارون اس کا لقب تھا۔تو قاردن موی علیہ انسلام کا چیاز او بھائی تھا بڑاؤ ہین اور لائق تھا۔ جلال الدین محلیؓ فرماتے ہیں کہ موی علیہ السلام اور مارون علیہ السلام کے بعد تورات کا سب سے بڑا عالم تھا تاجر اور تھیکیدار تھااس کے یاس مال بے حساب تھا اور خرچ کرنے میں انتہائی سنجوں تھا اور ظاہر ایات ہے کہ مال آئے اور خرچ نہ ہوتو اس نے جمع ہی ہونا ہے۔ ''کتاب البُخَلاء ''ایک کتاب ہے۔اس میں بخیلوں کے عجیب قشم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔اس میں قارون کے بارے میں تکھاہے کہ سالن رونی برر کھ کر کھاتا تھا پلیٹ میں نہیں ڈالتا تھا کہ کہنا تھا پلیٹ قلعی کرانا پڑے گی۔ مکان کی حبیت پر محلے کے بچوں کوئیس چڑھنے دیتا تھا۔اس وفتت لینٹروں والے مکان تونہیں ہوتے تھے۔ کہتا تھا کہ بیرمکان پر دوڑیں گے بھا گیس گے حصے خراب ہو جائے گی لیا ئی کرنی پڑے گی خرچہ ہوگا۔ جس آ دمی کی بیہ حالت ہو کہ سالن رونی پررکھ کر کھائے ،حجھت پر بچوں کو نہ چڑھنے دے اس سے کیا تو قع رکھی جاسکتی

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہ میا گرتھا چاندی ، تا نبے کا سونا بنا تا تھا۔لیکن حافظ ابن کثیر ؒ نے تختی ہے اس بات کی تر دید کی ہے۔ یہ تھر کی تشم کے لوگ ایس مغالطے کا شکار ہیں کہ چاند کی کا سونا بن جاتا ہے تا نبے کا سونا بن جاتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے۔ انقلاب حقیقت قطعاً غلط ہے۔ ہاں ملمع سازی ہوسکتی ہے کہ پیتل کے او پرسونے کا یانی چڑھا دیا جائے اور دھوکے کے ساتھ سونا بنا کر چنج دیا جائے لیکن انقلاب حقیقت نہیں ہوسکتا \_ ہاں!اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے معجز ہےا در کرامات کے طور پر پیتل سونا بن جائے پیھرسونا بن جائے ، ہوسکتا ہے مان لیس گے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کافعل ہے وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔ چنانچہ حیوۃ بن شریح صحاح ستہ کے ثقہ راویوں میں سے ہیں بڑے نیک یارسا آ دی تھے مانی اعتبار ہے بھو کے ننگے تھے (غریب اور پسماندہ تھے) ویسے لباس صاف ستمرا پہنتے تھے،سفید پوش تھے۔مسجد میں ہیٹھے تھے ایک مسافران کے پاس آیا سفید پوشی د مکھ کرسمجھا کہ بیہ بہت امیر ہوں گے قریب ہو کے کہنے لگا۔حضرت! میں مسافر ہوں پیشہ در سائل نہیں ہول راستے میں کچھ نقصان ہو گیاہے جس کی وجہ ہے گھر نہیں پہنچ سکتا آپ میری مد دکریں۔حضرت حیوۃ بن شرتے ہیں ان ہوئے کہاس بے جارے نے میرے سفید كيڙے ويكھ كر مجھ سے سوال كيا ہے اور ميري حالت بيہ ہے كہ گھرييں فاقے پر فاقہ ہے، مجھی پچھ بکتا ہے اور بھی پچھنہیں بکتا۔ پریشان ہو گئے ۔مسجد کے ایک کونے میں پھریڑا ہوا تھامسافرکوکہا کہوہ پتھراٹھا کرلاؤ۔وہ بے جارہ پتھراٹھا کرلایااورڈ رابھی کہ کہیں مجھے نہ مار دیں ۔حضرت حیوۃ بن شریح "نے بھر ہاتھ پررکھ کر دعا کی اے پروردگار!اس آ دمی نے مجھے مال دار سمجھ کرسوال کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرے یاس پچھنہیں ہے اور اے یروردگار! آپ قادرمطلق ہیں اس پھرکوسونا بنادیں میں اس کودے دوں کہ اس کا کام چل جائے۔ پر در دگار نے اس پھر کوسونا بناویا۔ بیان کی کرامت تھی فر مایا لے جاؤا پنی حاجت یوری کراو۔ تواسے تو ہوسکتا ہے باقی سب غلط ہے۔

بہر حال قارون تاجر بیشہ اور ٹھیکیدار تھا اس کے پاس بڑی دولت جمع تھی۔اس کا

وْكُرْبِ-اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرِمَاتِ بِينَ إِنَّ قَدَارُوْنَ كَدانَ مِنْ قَوْمٍ مُوْسِنِي بِيثُكُ قارون موی علیه السلام کی قوم میں سے تھاان کا چھازاد بھائی تھا مگر بر ایکامنافق تھا فَبَ علی عَلَيْهِمْ پس قارون نے ان کے ظاف سرکشی کی وا تَیْنهٔ مِنَ الْکُنُوزِ ـ کُنُوز کُنُز کی جمع ہے اور کنز کامعنی خزانہ ہے۔ معنی ہوگا ہم نے اس قارون کوخزانے دیئے تھے۔ مَا اس قدر إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا إِللَّهُ صُبَةِ \_ مَفَاتِحُ مِفْتَحْ كَجْمَ بِ مِعْنَى بِ عِلْيِ ، تومفاتَح كا معنی ہوگا جا بیاں ۔ بے شک اس کے خزانے کی جا بیاں البتہ بوجھن کر دیتی تھیں ایک جماعت کو۔عصبہ کالفظ عربی زبان میں دس سے لے کرجا کیس تک بولا جاتا ہے دس ہے کم یرنہیں بولا جاتا۔ تو ایک احجی خاصی جماعت اس کے خزانے کی حابیاں اٹھا کر بوجھل ہو جاتى تقى ،تھك جاتى تقى أولِسى الْقُوَّةِ جوتوت والى موتى تقى اس يے تم اس كے خزانوں كاندازه لكالو\_اوربعض حضرات كہتے ہيں كه مفاتح مَفْتَحَةٌ كى جمع إلى كامعنى ب خزانه ۔ تومعنی ہوگا بے شک خزانے اس قارون کے البتہ بوجھل کرویتے تھے ایک طاقتور جماعت کو ۔ احیمی خاصی جماعت ان کواٹھانہیں سکتی تھی ۔ جب گھر سے نکاتیا تھا تو بڑی اکڑ فوں کے ساتھ نکلتا تھالوگ سلام کرتے تھے غرور کی وجہ سے ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تَفَا \_ يُوكَى اميرسلام كرتا توجواب ديتا تقا۔ إِذْ قَسالَ لَهَ قَوْمُهُ جَس وقت كهااس كواس كى قوم نے لا تَفُوخ مُعَمَّدُ فَكُرابِينِ مَالَ ير إِنَّ اللَّهَ لَا يُسَجِبُ الْفَوجِينَ بِ شَك الله تعالیٰ پیندنہیں کرتا تھمنڈ کرنے والے کو،اترانے والوں کو۔

خوشی اور گھمنڈ کا فرق:

خوشی اور محمنڈ کا فرق مجھ لو۔خوش ہے ہے کہ اللہ تعالی کسی کو حلال طیب مال دے تو وہ کے اللہ لائد اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے۔اور محمنڈ میہ ہے کہ مال آئے تو آپ سے باہر

#### دین غریوں کے پاس ہے ؟

یادر کھنا! وین غریبوں کے پاس ہے امیروں کے پاس دین نہیں ہے۔ کوئی بڑا امیر ہوگا کہ امیر ہوکر وین دار بھی ہو یہ اس کی کرامت ہے مدغر ہو! تم اللہ تعالیٰ کاشکرا داکرو کہ اس نے تمہیں مال نہیں دیا دین تو دیا ہے۔ مال کوئی کتنے عرصے تک کھا لے گا۔ ایک دن موت تو آئی ہے کیا یہ دنیا کی چیزیں ساتھ جا کیں گی ، کوئی کوشی ، باغ ، کار خانہ ساتھ نہیں جائے گا ساتھ ایک کا ساتھ ایک ہے گا۔ جائے گا ساتھ ایک جائے گا۔

' تارون کے بارے میں لکھا ہے کہ روٹی چنگیر میں رکھ کرنہیں کھاتا تھا۔ کہتا تھا کہ چنگیر میں رکھ کرنہیں کھاتا تھا۔ کہتا تھا کہ چنگیر میلی ہوجائے گی دھونی پڑے گی ،صابن خرچ ہوگا۔ بھبی ! رہ تعالیٰ نے تھجے مال دیا ہے اس کوخرچ کراپنے جھے کونہ بھول۔ روٹی چنگیر میں رکھو،سالن پلیٹ میں ڈالو، وقت پر

عمده کھانا کھاؤ رب تعالیٰ کاشکرادا کرو۔سورہ مومنون آیت نمبرا۵ میں تم یڑھ جکے ہواللہ تعالیٰ نے انبیاءکرام کیہم السلام کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا پنیا ٹیھیا الوٹسٹ کگؤا مِنَ الطَّيِّبُتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا "اتِ يَغِيبركَا وَمَا كِيزُه جِيزُون بِهِ اورعمل كرونيك." یا کیز ہ کھانا حچوڑ نا کوئی نیکی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعتیں ہیں استعال کر داورا چھے اعمال کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو محض اپنی حیثیت سے مطابق لباس نہیں پہنتا ہے بھی رب تعالیٰ کا ناشکر گزارہے رب تعالی کی نعت کی ناقدری ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ ایک میلے کیلے لباس والا آ دمی آپ ﷺ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ نے فر مایا تمہارے پاس صابن تہیں ہے کہ لباس کو دھولو کیا تیل نہیں ماتا کہ سرمیں لگا کے تنگھی کرلو؟ اُس نے کہا حضرت! میرے یاس استے غلام ہیں ،اتنی بکر ّیاں ہیں ،اونٹ ہیں اور بہت کچھے بے فر مایارب کی نعمت کا اثر ّ تیرےجسم پرنظرآنا چاہیے توانی حیثیت کے مطابق لباس نہ پہننا بھی رب تعالی کی نعمت کی نا قدری ہے۔ عام مفسرین کرام " تو اسراف کامعنی حدیثے زیادہ خرج کرنا کرتے ہیں ۔ اورعلامه آلوی فرماتے ہیں کہ حدیے زیادہ خرج کرنا اسراف ہے۔اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن کم استعمال کرنا کہ جس ہے جسم کی ضرورت بوری نہ ہو بدن کی صحت برقر ارنہ رہے ہے بھی اٹراف میں شامل ہے۔اتنا کھاؤ پیو کہ جس سے بدن تندرست رہے نمازیں یر هسکو،روز ےرکھ سکو،تو کہااے قارون! مال کورب تعالیٰ کی نعمت مجھوا پنا حصہ بھی نہ بھولو اورغريبول كاحق بهى اداكره وَأَحُسِنُ كَمَمَا أَحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اوراحمان كرلوكول كِ ما ته جيها كه احمان كيا الله تعالى نے تيرے ساتھ وَ لَا تَبْعُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اورنة تلاش كرفسا وكوزيين بين إنَّ اللُّه لَا يُعجب السَّمْفُسِدِيْنَ عِيمَك اللَّه تعالى فسادیوں کو پیندنہیں کرتے ۔خدا کی نافر مانی فساد فی الارض ہے،اکڑ کے چلنا، دوسٹروں کو

114

حقیر سمجھنا، غریب کی بات ندسننایہ بھی فساد فی الارض ہے۔ چاہیے تو بی تھا کہ قارون قوم کو جواب دیتا کہ المحد للد! رب تعالی نے مجھے مال دیا ہے اس کا شکر ہے ہیں اس سے آخرت حاصل کروں اور غریبوں کی امداد بھی کروں گارلیکن اس نے کیا جواب دیا سنوا قبال اِنَّما اُو بِیْتُهُ عَلی عِلْم عِنْدِی کی امداد بھی کروں گارلیکن اس نے کیا جواب دیا سنوا قبال اِنَّما اور لیافت اُو بِیْتُهُ عَلی عِلْم عِنْدِی کی جنوبی کی بنیاد پر ملاہے تم بھی اینے اندر لیافت پیدا کرواور مال کماؤ مجھے سے نہ ماگو۔

نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کر ہے:

الله تعالى فرماتے بیں أوَ لَهُ يَبِعُلَهُ اور كيانہ جانا قارون نے أَنَّ اللَّهُ قَلْهُ أَهُ لَكُ مِنْ قَبُلِهِ بِهِ مُكَاللَّهُ تَعَالَى نَصْحَفَقَ بِلاك كِيسِ السَّهِ يَهِلَى مِنَ الْقُرُون جماعتیں۔اس سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک ہوئی ہیں مَنُ وہ جماعتیں هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وہ زیادہ سخت تھیں قارون کی قوت ہے۔ مال ودولت اور جسمانی طاقت ، ہرلحاظ ہے قارون سے بڑھ کرتھیں وَّا مُحُشِّرُ جَہِمْعًا اورزیادہ تھیں جماعت کے لحاظ ہے۔افرادی لحاظ سے بھی زیادہ تھیں ۔ رب تعالیٰ کی گرفت سے ندان کو مال بچا سکا ندافراد بچا سکے ۔ ان جماعتوں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں آتا ہے السّعیٰ لُمُنُ وُعِطَ لِے غَیْہے وہ '' نَیک بخت انسان وہ ہوتا ہے جود وسر دل کود کیچ کرعبرت حاصل کرے۔''جو دوسروں کو دکھے کرعبرت حاصل نہ کرے وہ انسان کہلانے کامستحق نہیں ہے۔ (بندہ نواز بلوج کا جی جاہر ہاہے کہ میں یہاں مثنوی شریف ہے ایک حکایت نقل کردوں جومولا ناروم ً نے یمی بات سمجھانے کے لیے بیان فر مائی ہے۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ شیر نے بھیٹر ہے ا درلومڑی کو کہا کہ آؤٹکار کرنے کے لیے چلیں تا کہ ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ آسانی کے ساتھ شکار کرلیں ۔ چنانچہ شیر ، بھیٹر یا اورلومڑی شکار کو گئے اور پہاڑی گائے اور بکرا اور

موٹا خرگوش انہوں نے بکڑ لیا۔شکار کر کے جب بیٹھ گئے تو شیر نے بھیٹر بے کو کہا کہ تقسیم کردو۔ بھیڑیے نے کہانیل گائے تیراحصہ ہے رہجی بڑی ہےا درتو بھی بڑا ہےا در بکرامیرا ہے کیونکہ بیمتوسط اور درمیانہ ہے اور لومڑی خرگوش لے لیے۔شیرنے کہاا و بھیڑیے! تو کیا کتا ہے میری موجودگی میں میری تیری کی بات کرتا ہے آ گے آ ۔ جب وہ آ گے آیا توشیر نے پنجه مارکراس کو چیر بیما ژویا به پھرلوم ژی کو کہا کہ اب تو تقشیم کر ۔ لوم ژی نے سجدہ کیا اور کہا کہ یہ مونی نیل گائے اے بادشاہ آپ کا ناشتہ ہے ادر بکرا دو پہر کے لیے پیخنی ہوگی اورخر گوش شام کے لیے۔شیر نے کہاا ہےلومڑی! تونے انصاف کوروش کر دیااس طرح کی تقسیم تو نے سن سے سیکھی ہے؟ لومڑی نے کہااے جنگل کے بادشاہ! بھیڑیے کے انجام ہے۔اس کے بعد مولا ناروم فرماتے ہیں کہ عقل مندوہ ہے جوعبرت حاصل کرے۔ ) فرمایا وَلا يُسْفَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُمجُرِمُونَ اور بيس سوال كياجائے گاان كے گناہوں كے بارے میں مجرموں ہے۔ کیونکہ بیتو سب مجھ اللہ تعالی کے علم میں ہے اور دوسرے مقام پرسوال كرنے كابھى ذكرے فَوَرَبِّكَ لَنَسْنَلَنَّهُمُ أَجْمَعِيْنَ ''آپ كے ربكى تشم ہے ہم سب سے ضرور سوال کریں گے ۔'' تو سوال ہو گا کہتم نے گناہ کیوں کیے ہیں؟ اور اس ہارے میں سوال نہیں ہوگا کہتم نے گناہ کیے ہیں یانہیں کیے رتو جب حیثیت بدل جائے تو تعارض ختم ہوجا تاہے۔



## فَنُرِيجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهُ \*

فَخَرَجَ إِن وَ وَلَكَا عَلَى قُوْمِهِ الْحِيْقِ مَ كَمَا مَنْ فَي إِيْنَةِهِ الْحِيْلُ الْمُعَلِّمُ الْكُونُ الْحَيْلُةَ الدُّنْيَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

كيا يه و لا يُلقَهَ أورتبين دى جاتى يهضت إلَّا المضبرُونَ مُرصبر كرني والول كو فَخَسَفُنَا بِهِ لِين بِم نَے دهنساویا اس كو وَبدُارهِ الْأَدُ صَ اوراس كى كَفَى كُوز مِين مِين فَهِ مَا كَانَ لَهُ إِين بَهِين تَفَاسَ كَهِ لِي فَهَ وَلَيْ كُروه يَّنْصُرُوْنَهُ جُواسَ كَلِمُ وَكُرْتًا مِنْ دُوُنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَسُوا وَمَا كَانَ مِنَ الْـمُنتَصِويُنَ اورَ بَهِينَ تَعَاوه أَنتَام لِينَ والول مِين عِن وَأَصْبَعَ الَّذِينَ اور مو كئے وہ لوگ تنمنَّوُ اجنہوں نے آرز وكي تقى مَكَانَة اس جيبا ہونے كى بالاَمُس كُلِّ يَفُولُونَ كُمْ عِنْكُ وَيُكَّانَّ اللَّهَ يَعِب بِيكُويا اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزُقَ كَثَادِهُ كُرْمًا بِاللَّهُ تَعَالَىٰ رزقَ لِلمِّنَّ يَشَاءُ جُس كَے لَيْ حَامِهَا ہِ مِنُ عِبَادِم اين بندول بين ع وَيَقُدِرُ اور تَنك كرتا ب لَوُلَا أَنْ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا الرّاللَّه تعالى بهم يراحسان نه كرتا لَمُحَسَفَ بنا توْ بهمين بهي وهنساويتاز مين میں وَیُسکَانَّهُ تَعِب ہے گویا کہ کلا یُسفَلِحُ الْکُفِرُونَ شان سے کہ فلاح نہیں یانے والے کا فربہ

" اس سے پہلے درس میں بھی قارون کا ذکر تھا اور آج کی آیات میں بھی اس کا پنام لیے کر واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ حضرت موئی علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا۔موئی علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھار حمہ اللہ تعالی۔ اور قارون کے باپ کا بنام یہ ضہو تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے۔قارون جس کا نام منور تھا بڑا اذبین اور ہوشیار آدمی تھا تورات اس کوا یہے ہی یا دیمی علی مسلم علی مدہ ہے۔ اس کا انداز ہتم اس سے لگاؤ کہ کہ باپ یہ صفیہ رو کی اللہ دوادا قاصی ولی اللہ دروادالاوئی ولی اللہ دوادا قاصی ولی اللہ دبردادالاوئی ولی اللہ دوادا قاصی ولی اللہ دبردادالاوئی ولی

الله الكرداداالله تعالى كالبيغ بريعقوب عليه السلام ، ان كے والداسحاق عليه السلام أوران كے والدابراجيم عليه السلام -

#### - اي خانه جمه آفتاب است

کن کی اولاد میں سے تھا۔ پھر حضرت موکی علیہ السلام ، حضرت ہارون علیہ السلام کا پچازاد ایھائی تھا گر بدفطرت تھا ہے راہ تھا۔ تا جر پیشہ آ دمی تھا اور شکیے بھی لیتا تھا اور صدور ہے کا تنجوں آ دمی تھا آ مدنی ڈھیر تھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ پڑھ چکے ہو کہ اس کے خزانے کی چاہیاں ایک اچھی خاصی جماعت اٹھا تی تھی عصبہ کا لفظ دس سے لے کرچالیس تک بولا جاتا ہے۔ پھروہ بھی پہلوان تیم کی جماعت تھی ۔ لوگ اکسٹے ہو کر اس کے باس گئے اور کہا انحسن نے تک می انحسن اللّلَهُ إِلَیْکُ ''جیسے رب تعالیٰ نے تیر ہے او پرا حسان کیا ہے تو بھی لوگوں پرا حسان کے اور کہا اُخسِت نی تک میں کر ۔''غریبوں کے ساتھ ہمدردی کر ۔ بجائے اس کے کہوہ کہتا کہ اچھا جی! ضرور کروں گا کہنے لاگا مجھے جو پچھ ملا یے ملم اور قابلیت کی بنیا دیر ملا ہے ۔ بچھ سے کیوں ما تکتے ہوا ہے اندر تو المیت اور لیا قت بیدا کر و بحث کرواور کماؤ۔ اصولی طور پروہ اپنے آ ب کومسلمان کہلوا تا تھا مون علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا گرمنا فتی تھا۔

# شر بعت محمدی اور موسوی میں مسائل کافرق:

جس طرح ہماری شریعت میں زکوۃ کا حکم ہے موی علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوۃ کا حکم ہے موی علیہ السلام کی شریعت میں پانچ رکوۃ کا حکم تھا۔ ہماری شریعت میں چالیہ وال حصہ ہے سومیں اڑھائی رو بے ، دوسومیں پانچ رو بے ، ہزار میں رو بے ، ان کی شریعت میں زکوۃ چوتھائی حصہ تھا۔ سومیں سے بچیس رو بے ، ہزار میں اڈھائی سورو ہے ، چار ہزار میں ایک ہزار ۔ حضرت موی علیہ السلام نے جب تورات کا بیکم سایا کہ ہرامرائیلی پر جومیر اکلمہ پڑھتا ہے لا اللہ الا الله موسلی

کسلیسم الملّه اس کو چوتھا حصر زکو قدینا پڑے گی۔ تو قارون کی نیندا ڈگئی کہ میں ہرسال چوتھائی حصہ زکو قدوں۔ کیونکہ زکو قاتو ہرسال دینی پڑتی ہے۔ بعض جاہل تسم کے لوگ بیجھتے ہیں کہ زبورات کی زکو قالیک دفعہ دے دی تو پھر دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے زبورات پرزکو قہ ہے اور ہرسال ہے۔ قارون بدفطرت انسان تھا اطاعت کا مادہ اس میں نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب کوئی مضمون بیان کر ناہوتا تھا تو لوگوں کو اطلاع کر بیان ہوگا۔ حضرت موسیٰ لوگوں کو اطلاع کرتے تھے کہ فلاں جگہ ہوجاؤ فلاں عنوان پر بیان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زنا کا تھم بیان کرنا تھا کہ شادی شدہ مردز ناکرے یا عورت اس کورجم کیا جائے گا اور ہماری شریعت میں بھی بہی تھم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے سوکوڈ وں کا تھم ہے۔

سزاؤں ہے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے:

بیسب اللہ تعالیٰ کے تطعی احکام ہیں ان کوظالمانہ کہنا ظالموں کا کام ہے کیونکہ رب
اتعالیٰ کا کوئی تھم بھی ظلم نہیں ہے۔ جوڈا کوڈا کے کے ساتھ آئی بھی کر ہے اور جو بدمعاش کی کو ناحق قبل کر سے تو اس کوئل کی سزادی جائے تو بیہ کون ساظلم ہے؟ اس نے ظلم نہیں کیا۔ ہاں!

اج گناہ کوکوئی قبل کر سے تو وہ ظلم ہے۔ گر شریعت بیتو نہیں کہتی کہ کس بے گناہ کا ہاتھ کاٹ دو،
غیرزانی کورجم کردو، کوڑ ہے مارو، بیتو مجرموں کی سزائیں ہیں اوران سے معاشر سے ہیں امن ہوگیا اور کفریہ
فائن ہوتا ہے۔ طالبان حکومت نے شرعی سزائیں نافذ کیس تو وہاں امن ہوگیا اور کفریہ
طافتوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی کہ بیا طاقتوں نے ان کی مخالف شرعی سزائیں تافذ
کرنے سے علاقے میں امن ہوجاتا ہے تو اردگرد کی ریاسیں بھی ضرور متاثر ہوں گی لہذا
طالبان کی حکومت کوشم کیا جائے اس کے لیے اب وہ بین الاقوامی کا نفرنس بلار ہے ہیں۔
سالام آباد میں جب رویں ، امریکہ یہ بدمعاشوں کا ٹولدا کھا ہوگا کہ طالبان کو کہیں کہ وہ شری

سزائیں نافذ نہ کریں اسلام کا نام نہ لیں۔ان سے کوئی بو جھے اوشیطانو! چور چوری کرے ، ڈاکوڈا کا مارے، زانی زنا کرے، کوئی کئی کوناحق قبل کرے وہ ظلم نہیں ہے ان کوسزا ویناظلم ہوگیا۔ بیدز ہن ہیں ان خبیثوں کے۔

تو حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا کہ کل فلاں وقت تمام لوگ استھے ہو جا نمیں ز انی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام ہتلائے جائیں گے۔ قارون نے ایک عصمت فروش ، منه پیٹ عورت کے ساتھ ساز باز کیا۔مثلاً اس کو دس ہزار رویے دیے کہ موٹ علیہ السلام جب بہتھم بیان کریں تو نے کھڑے ہو کر کہد دینا ہے کہ بہ قانون لوگوں کے لیے ہے یا ہمارے تنہمارے لیے بھی ہے۔فلال رات آپ نے میرے ساتھ بیکارروائی کی تھی تم پر بھی یہ قانون لا گوہوگا یانہیں؟ پبییہ بڑی حرامی چیز ہے۔ یہ بہت کچھ کروا دیتا ہے۔حضرت موسیٰ علیہالسلام نے جب مجمع میں ہے تھم بیان کیا کہ شادی شدہ مردعورت جب زیا کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے رہم کرنا۔ وہ بے حیاعورت اٹھ کھڑی ہو گی کہنے تکی رپہ قانون کمزوروں کے لیے ہے یا طاقتوروں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا سب کے لیے ہے۔ کہنے لگی آپ نے جوفلال رات میر ہے ساتھ پیکارر دائی کی ہے تو بی قانون آپ ا پر بھی لا گو ہو گا یانہیں ۔لوگ جیران ہو گئے ۔مخلص ساتھی تو سمجھتے تھے کہ بیے جھوٹ بول رہی ہے مگر بد باطن لوگوں کو یہ بات ل گئی انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں ۔حضرت موک علیہ السلام اکثر باوضو ہوتے تھے وہ تجدے میں گریڑے اور عرض کی اے پرور د گار! آپ ہی نے میری مدد کرنی ہے۔ اس عورت کی بات کومیر ہے مخالف ہتھیار کے طور پر استعال کریں گے اے بروردگار! میری تبلیغ رک جائے گی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ پی مم نہ كرين ابھى فيصله ہو جائے گا۔موئ عليه السلام نے سرحجدے ہے اٹھا كرفر مايا تي تي! الله

نعالیٰ کاعذاب ابھی آنے والا ہے سیج سیج ہتلاؤ قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بول رہی قارون نے جو پیسیوں کی تھیلی دی ہے وہ بول رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بدمعاش اور بدکار ہوں میں نے بیربات غلط کہی ہے۔

### قارون كاعبرت ناك انجام:

قارون كابزامحل تفااس میں بڑے كمرے تھے بڑا وسمع رقبہ تھا باغ باغيے تھے۔اللہ تعالیٰ نے قارون کوکوئٹی سمیت ، دولت ، ہاغ باغیجو ں سمیت زمین میں دھنسادیا اس کا ذکر ہے۔اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں فَہ حَورَ جَ عَلی قَوْمِهِ کِس وہ قارون نکلاا پی قوم کے سامنے فِی زِیْنَتِهِ اپنی تھاٹ باٹ کے ساتھ۔ سونے کے زین والے گھوڑے برسوار ہواسر برعمدہ ِ لَيْرِي مُقْمِى سونے كى يِنْ باندھ ركھي تقى آئے چھے نوكر جا كرتھے قَالَ الَّـذِيْنَ كہاان *لوگو*ل نے یُسرینیڈوُنَ الْسَحَینُوهَ اللُّهُ نُیّا جوارادہ کرتے تھے دنیا کی زندگی کا۔ دنیا کے طلب گار لوگوں نے اس کود یکھا تو کہا ینسلیٹ لَنا مِثُلَ مَآ اُوْتِی قَارُونُ کاش کہ ہمارے لیے بھی ہو جائے اس کے مثل جو دیا گیا قارون ۔ بیہ مال و دولت اور شان وشوکت ہمیں بھی مل جائ إنَّهُ لَلُوحَظِّ عَظِيم بِشك يبر نصيب والاء بخت والاب وَقَالَ الَّذِينَ اُوُ تُسوا الْبِعِلْمَ اور كباان لوگول نے جن كوعلم و يا گيا۔صاحب علم الله والوں نے كہا جوان کے پاس تھے وَیُلَکُمُ تہارے لیے خرابی بے ثَوَابُ اللَّه خَیْرٌ جوبدلہ اللَّہ تعالٰی کی طرف ہے ملے گا وہ بہتر ہے۔ یہ ٹھاٹ باٹ اور شان وشوکت عارضی ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملے گاوہ بہت بہتر ہے۔ مگروہ کس کو ملے گا؟ کیسٹ اٹسنَ وَ عَسِلَ صَالِحًا اس كوسط كاجوا يمان لايااورا يحظم كي ولا يُلقُّها اورنبين وي جاتى بيصفت إلَّا الْمُصْبِرُ وَٰ مَا مُرْصِرِكُرْنَ والول كوايمان كى وولت اورعمل كى توفيق صبر كرنے والوں كو

لتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَحَسَفُنَا ہے لی ہم نے دھنسادیا قارون کو وَبدَارہِ اوراس کی کوٹھی کو اُلاَدُ حسَ زمین میں۔قارون کوکٹھی اور دولت سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسر و يا\_ قارون ،اس كى كۇخى اورسارى دولت كوزېين نگل گئى فسمَا تكانَ لَـهُ مِنْ فِئَةِ لِيس تَبِينَ هَى اس كے ليے كوئى جماعت يَّنُصُوُونَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جُومُ وَكُنَّ اس كَى الله تعالىٰ کے سوا۔ رب تعالیٰ کی گرفت ہے کون بیجا سکتا ہے وَ مَا تَکَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِ يُنَ اورَ نَہيں تھا وہ انقام لینے والوں میں ہے۔رب تعالیٰ ہے کون انقام لےسکتا ہے۔وہ اپنا دفاع نہیں کر ساکا انتقام کیالینا تھا۔جس وقت قارون اور اس کی کوٹھی وغیرہ زمین میں ھنس گئی تو وَ اَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوُ الورموكَةِ وهِلوَّكَ جَهُول فِي آرِزُوكي مَكَانَهُ بِالْآمُس اس جبیہا ہونے کی کل کل جنہوں نے آرز وکی تھی کہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جائے اور اس جيسى شائه بالمحال جائے يَقُولُونَ انہوں نے كہا وَيُكَانَّ اللَّهُ يَبُسُطُ الوَزَقْ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تَعِب بِ كِهُ كُويا الله تعالى كشاده كرتاب رزق جس كے كيے حامتا ہے اپنے بندوں میں سے وَ مَسْفَدِرُ اور شک کرتا ہے۔ کل جو قارون کی دولت کی آرز وکر رے تھے آج وہ پشیمان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جمیں نہیں ملی ورنہ ہم بھی زمین میں د هنسا دیئے جاتنے ۔اگر کسی نے جائز ذرائع ہے دولت کمائی ہے تو وہ اللہ تعالٰی کی نعمتوں میں ہےا بکے نعمت ہے۔اورخرج بھی جائز کا موں میں ہونو ایسےلوگوں کواللہ تعالیٰ سر انہیں ویتے۔ اور جولوگ نا جائز طریقے ہے دولت کماتے ہیں وہ کب تک اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بچیں گے۔ دنیا کی زندگی میں عذاب نہ ہوا تھا تو قبر برزخ میں ہوگا ، دوزخ میں ہوگا۔ عذاب سے چھٹکارانہیں ہے۔ کہنے لگے کو آآ اُنُ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگراللَّهُ تَعَالُى جم پر احبان نذكرتا فسنحسف بسنية توجمين بحى دصنساد يتازجن مين ويُسكّسانَـُهُ لَا يُبغُ لِعُ

السلام کا چیاز اد بھائی تھا گرکوئی نسبت کا م نہ آئی۔ ایمان اور مل سالے کا م اسلام کا چیاز اد بھائی تھا مرکوئی نسبت کا م نہ آئی۔ ایمان اور میں سے تھا موسی علیہ السلام کا چیاز اد بھائی تھا گرکوئی نسبت کا م نہ آئی۔ ایمان اور میں صالے کا م آتا ہے۔



# تِلْكَ الرَّارُ الْإِخِرَةُ تَجْعُلُهَا

لِلَّذِينَ لَا يُرِينُ وْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِيُّ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ مَنْ جَآءُ بِالْعُسَنَاةِ فَلَا خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَآءُ يالشيتكاة فالايجنزى الكرين عملوا التيات إلاما كانؤا يَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَادُّ لِهَ إِلَىٰ مَعَادِ وَقُلْ رَبِّنَ اعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُلَى وَمَنْ هُ وَفِيْ ضَلِل مُنيانِ وَمَاكُنْتَ تَرْجُوَا أَنْ يُلْقَى الدِّكَ الْكِتْبُ اللاركِمَةُ مِن رَبِكَ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِينَ ٥ وَلَا يَصُدُّنَاكَ عَنَ إِينِ اللهِ بِعَنَ إِنْ اللهِ وَادْعُ إلى رَبُّكَ وَلَا نَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ اِلْهَا الْحَرُ لِآ اِلْهَ اِلْاَهُوَ ۖ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ اِلَّا وَجُهَا ا الله الحكم واليه وترجعون

تِلْکَ الدَّارُ الْاَحِرَةُ وه آخرت کا گھرے نَجْعَلُهَا ہم کُھُہراتے ہیں اس کو لِللَّذِیْنَ الن لوگول کے لیے لائیویکڈوئ جوہیں اراده کرتے عُلُوًا فِی اللَّدُ ضِ بِرُائی زمین میں وَ لاَ فَسَادًا اور نفساد وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ اوراچھا انجام ہے پر ہیزگاروں کے لیے مَنْ جَآءَ جو مُص لے کرآیا بِالْحَسَنَةِ نَکَ فَلَهُ اَنْجَامُ ہُوگاں ہے وَ مَنْ جَآءَ اور جو مُصْلے کرآیا بِالْحَسَنَةِ نَکَ فَلَهُ اَنْجَامُ ہُوگاں ہے وَ مَنْ جَآءَ اور جو مُصْلے کرآیا جا کہ ہم ہوگاں ہے وَ مَنْ جَآءَ اور جو مُصْلے کرآیا

ب السَّيِّئَةِ بِرائَى فَلاَ يُسجُزَى لِينْ بِين بِيل وَياجائے گا الَّذِيْنَ ال الوكول كو عَمِلُوا السَّيّانِ جِنهُول نِعْمَل كِيرِ اللَّهِ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ مَرَاى چِيز كاجوده مل رتے تھے إنَّ الَّذِي بِثَك وه رب فَوَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ جس فرض كياآب يرقرآن لَوَآدُكَ البترآب ولوالت كاللي مَعَادِ الوشخ كاجكه قُلُ رَبِّي أَعْلَمُ آبِ كهدري ميرارب خوب جانتائ من الكو جَآءً بِالْهُدَاى جَوْمِدايت كِكرآياج وَمَنْ هُوَ اوراس كو فِي ضَلْلٍ مُّبِيُنِ جو کھلی گراہی میں ہے وَ مَا کُنْتَ تَرُجُوْ آ اور آپ امید نہیں رکھتے تھے اَنِ یُلُقَی اِلَيْکَ الْمِحْتُ كَهُوْ الى جائے آپ كی طرف كتاب اِلَّا رَحْمَةً مَرْرِحمت ب مِّنُ رَّبُکَ آپ کرب کی طرف سے فَلاَ تَکُونْنَ پِس آپ برگزنہوں ظَهِيُوا لِللَّكُفِويُنَ المادكرنة والكافرون كي وَلا يَصُدُّنُّكَ اور بركزنه روكيس آپ كو عَنْ اين الله الله الله تعالى كى آيتول سے بَعَدَ إِذْ أُنَّزِ لَتُ بعداِس كوه نازل كَ كُن بِينِ إِلَيْكَ آبِ كَيْ طرف وَادُعُ إِلْسَى رَبِكَ اورآبِ ا بلا تمين البينة رأب كي طرف وَ لا تَتْكُونَنَّ مِنَ الْمُشُو كِينَ اورآب هركزنه ول شرك كرنے والوں ميں سے و لا تَدْعُ اور آپ نديكاري مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كے ساتھ إللها الحَوَكسي اور كومعبود كآ إلله إلاَّ هُوَنهيں ہے كوكى اللَّه مُروبي مُحَلُّ شَى ءِ هَالِكَ برچيز بلاك بونے والى ہے إلا وَجُهَا مُكررب كى ذات لَهُ الُحُكُمُ اسْ كَاحْكُم بِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اوراس كَى طرف تم لوثائ جاوَك \_ کل کے درس میں تم نے پڑھا کہ قارون کواس کی قوم نے کہا و ابُتَع فِیهُ مَا اللّٰکَ

تکبرروحانی بیار یوں میں بڑی بیاری:

تکبرروحانی بیاریوں میں سے بڑی بیاری ہے۔ تکبری وجہ سے اہلیس را ندہ درگاہ بوا۔ تکبرکامعنی ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو تبول نہ کرنا۔ تر ندی شریف کی روایت میں آتا اسے کہ جس آدی کی جان اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی کہ وہ خض تکبر ، خیانت اور غلول سے پاک ہوتو ایسا تخص جنت میں واخل ہوگا۔ تو تکبر جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے۔ اور دوسری چیز فساد ہے۔ قارون کو قوم نے سیمی کہا تھا کہ تنبغ المفساد فی الارض ہے۔ اور دوسری چیز فساد ہے۔ قارون کوقوم نے سیمی کہا تھا کہ تنبغ المفساد فی الارض ہے۔ اور دوسری جیز فساد طلب مے کر اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پندئیس کرتا۔ اللہ تعالی ک احکامات سے روگر وائی فساد فی لارض ہے۔ تو فر مایا آخر سے کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو احکامات سے روگر وائی فساد فی لارض ہے۔ تو فر مایا آخر سے کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبراور فساد کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں و السف اقبہ فی نافر مانی سے بیچے ہیں۔ آگے اللہ پر ہیز گاروں کا ہے جو گنا ہوں سے بیچے ہیں اللہ تعالی کی نافر مانی سے بیچے ہیں۔ آگے اللہ تعالی فر مانے جی من من جانے بائے حسنة فلفہ خیئر مینھا جو شخص لے کر آیا نیکی پس اس کے لیے بہتر ہوگا اس ہے۔

#### 107

# نیکی کے تبول ہونے کی تین بنیادی شرائط:

یہاں میہ بات سمجھ لیں کہ نیکی والے سے مراد کون شخص ہے کہ اس بیل نیکی کی قبولیت کی شرطیں بائی جا کیں اور نیکی کی قبولیت کی تین بنیادی شرطیں ہیں وہ ہجھ لیں ۔ پہلی شرط ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور ایمان وہ ہے جس کوقر آن ایمان کیے ، حدیث ایمان کے ، فقد اسلامی ایمان کے ۔ خودسا خدہ ، جعلی ، اور بناوٹی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دعوی تو منافق بھی کر متے سے کہ ہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے دعوی ایمان کوئی چیز نہیں ہے۔ دعوی تو منافق بھی کر متے سے کہ ہم مومن ہیں ۔

آنیم مصب بعد دوسری نثرط اخلاص ہے کہ وہ نیکی ریا اور دکھلا و سے نینے یاک ہونیکی صرف رب تعالی کی رضا ہے لیے ہو۔ تیسرے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اینے اعمال کوریا کے ساتھ باطل نہ کروریا دالا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایمان اخلاص کے ساتھ تیسری بنیادی شرط اتباع سنت ہے کہ وہ نیکی سنت کے مطابق ہو۔ان شرائط کے ساتھ نیکی کرنے والےلوگ آیت کریمہ میں مراد ہیں۔ان شرا نط کے ساتھ جس آ دمی نے نیکی کی تو اس کے لیےاس سے بہتر ہوگا۔اس کی تفصیل سورۃ الانعام آبیت نمبر ۱۶ میں موجود ہے کہ مَنُ جَدآءَ بِسَالُحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَحُثَالِهَا ? پس جَحْمُ لَا يَ نَبَى بِسَاسٍ سَے لِيَے دِس گنا ا جرہے۔''مثلاً جس نے سجان اللہ کہااس کو دس نیکیاں نفذ مل گئیں ،الحمد للہ کہا دس نیکیاں مل تحميس - لا الله الا الله كها دس تيكييان ل تمين مسلمان معائي كوانسلام عليكم كها دس تيكييان ل تمين جواب میں وعلیکم السلام کہا دس نیکیاں مل منگئیں ،صدقہ کیا دس نیکیاں مل منگئیں ۔ عام حالات میں ہرنیکی کا اجردس گنا اور فی سبیل اللہ کی مدمین ایک نیکی کا اونیٰ تربین بدلہ سات سو ہے وَ اللَّهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ [ بقره: ٣١١] في تبيل الله كي بهت ماري تتميس بير\_ پهلي تتم

علم دین حاصل کرنے کے لیےسفر کرنا۔مثلاً صبح کوتم گھرے جلتے ہونماز پڑھنے کے لیے، ساتھ یہ بھی ارادہ کرلو کہ قرآن یا ک کا درس سننا ہے تو حمہیں ہر ہر قدم پراد فیٰ ترین نیکی سات سوسلے گی۔آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ دین کی تبلیغ کے لیے جانا یہ بھی فی سبیل انٹد ہے، کا فروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے تھی فی سبیل اللّٰہ کی مدمیں ہے۔ کیونکہ اگر جہاد نہ ہوا تو کا فروں کی قوت بڑھ جائے گی اسلام نہیں پھیل سکے گالہٰذا جہاد کے ذریعے ان کی حوصلت شکنی کرنی ہے۔ تو فر مایا جو بھلائی کے کرآیااس کے کیاس سے بہتر ہے وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جُولا بِابِراكِي فَلاَ يُسجِّزَي الَّـذِيْنَ عَـمِـلُـوا السَّيّااتِ إِلَّا مَا كَانُوُا يَـعُـمَلُوُ نَ بِسِ بَهِيلِ بِدلهِ دِياجائے گان لوگوں کوجنہوں نے عمل کیے برے مگرا تناجتناانہوں نے عمل کیا۔ایک برائی کی ہےتو ایک ہی ہوگی ہدو کی ہیں تو دو ہی ہوں گی ، تین کی ہول گی تو تین ہی ہوں گی ، حار کی ہوں گی تو حار ہی ہوں گی یا پیچنہیں ہوں گی ۔اس ہےا نداز ہ لگاؤ كاللَّدُتْعَالَىٰ كَارِحْمَتُ كُنِّي وَسُرِيعِ ہے۔ فرمایا رَحْمَتِنی وَمِبْعَتْ كُلُّ شَيْءِ [اعراف: ۱۵۱]''میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔'' کھربھی کوئی بد بخت دوزخ میں جائے تو اس ے بڑاہد بخت کون ہے؟

# بزرگوں کے مجاہر ہے اور ریاضتیں سیجے ہیں:

جنت بردی قیمتی ہے اس کے لیے بردی محنت کی ضرورت ہے تیاری کی ضرورت ہے۔ دل صاف ہوگا تو تیاری کرے گا اور دل کی صفائی کے لیے بزرگوں نے برے مجاہدے اور ریاضتیں کی جیں۔ دل کی صفائی اگر اتی آسان ہوتی تو ان کو اتی محنت کرنے کی کیا میر درتھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں میسنت کے خلاف ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام میں لیے نے ایسانہیں کیا کیکون ان کے دل کی صفائی الیسانہیں کیا لیکن ان کے دل کی صفائی ایسانہیں کیا لیکن ان کے دل کی صفائی

آنخضرت کی کہلس میں آپ کی کا فرجہ ہے ایک منٹ میں ہوجاتی تھی ان کے دل ایسے صاف تھے جیسے آئیند صاف ہوتا ہے اس کوصاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کی صاف تھے جیسے آئیند صاف ہوتا ہے اس کوصاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کی کی مجلس میں کلمہ پڑھارنگ جڑھ گیا۔ آج اس طرح کی صفائی پچاس سال میں بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج مجاہدوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے۔

# لرآدك الى معاد ك*آفسر* :

فرمایا إِنَّ الَّذِی بِ شَك وه رب فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرُانَ جِس نَے فَرض كيا آب يرقرآن لَوَ آدُكَ إلى مَعَادِ البته آب كولونائ كالوفي كي جكه ابن عباس رضى الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ تمرمہ ہے جہاں سے آب بھی بجرت کر کے یدینه مزره گئے تھے۔رب تعالیٰ نے وعدہ فر مایا کہ میں آپﷺ کو پھر فانتحانہ انداز میں مکہ مكرمه لاؤن گا۔ جب آپ ﷺ يهان ئے تشريف لے گئے تو آپ ﷺ كے ساتھ حضرت ابو بكرصديق ﷺ اورصديق اكبره الكبري كالمحضرت عامر بن فبير و الله تصاور حجب چھيا كرك تق مرجب ٨ هيس آب فاتحانه انداز مين تشريف لائة وال وقت آب على کے دہمن مشرک چھیتے پھرتے تھے یہ تنسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخاری شریف میں ہے۔اورابوسعورؓ بڑے مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ معاد سے مراد مقام محمود ہے۔مقام محمودمیدان محشر میں ایک مقام ہے اور وہاں ایک جھنڈ اہوگا اس کا نام لواء الحمد ہے۔اس کو تم یوں سمجھو کہ یہاں جلسہ ہوتا ہے تو تنج بناتے ہیں خاص حضرات تنج پر ہوتے ہیں اور عام لوگ پنیجے بیٹھے ہوتے ہیں ۔ تو مقام محمود میدان محشر کا تنبج ہوگا اس براللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں کے اور آپ ﷺ کا حبصنڈ البرار ہا ہو گا باتی مخلوق نیجے ہوگی ۔توامام ابوسعود " فرماتے ہیں کہ معاد ہے مرادمقام محمود ہے اور اکثرمفسرین کرائم فرماتے ہیں کہ معاد ہے مراد قیامت ہے

کدرب تعالیٰ آپ بھی وقیامت کی طرف اوٹائے گا قُلُ دَیِسی اَعْلَمُ آپ فرمادیں میرا رب فوب جانتا ہے مَنُ اس کو جَآءَ بِالْهُ الله جو ہدایت لے کرآیا وَمَنُ اوراس کو بی هُ مَو فِی هُ مَانی میں ہے دب اس کو بھی جانتا ہے اس ہے کوئی شیخی مُ مُنی هُ مَنی اللّٰہ مُنی مِن ہے دب اس کو بھی جانتا ہے اس ہے کوئی شیخی منیں ہے۔ آگے اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا کُنیتَ تَرُجُو آ اَنُ یُلُقَی اِللّٰہ کَ الْکِتُ اللّٰہ ال

#### بدعتيو ل كاغلط نظرييه:

بریلوی حفرات میں جو عالی سم کے لوگ ہیں جن میں مفتی احمد یار خان بھی ہے۔
دو اپنی کتاب ''جاء الحق'' میں لکھتا ہے کہ آخضرت بھے جب بیدا ہوئے تو حافظ قرآن سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ بھے پہلے ہی حافظ قرآن سے تو عار حرامیں قرآن کی برنازل ہوا کہ میر کمہ کمر مد میں کس برنازل ہوتارہا؟ مبالغ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ رب تعالی تو فر ماتے ہیں کہ آ پھی کوا مید بھی ہیں ہیں تھی کہ کتاب ملے گ اور سورت شور کی میں فر مایا کہ ما کھنٹ قدوی خانوک کی بالا کہ ماکسنٹ قدوی خانوک کی بی اور سورت شور کی میں فر مایا کہ ماکسنٹ قدوی خانوک میں ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ آ پ پیدائش طور پر حافظ سے غلوی بھی کوئی جد ہوتی ہے۔ اس کانام محبت نہیں ہے کوئ شو مسلمانوں میں سے جس کوآ خضرت بھی کہ کہ مسلمانوں میں سے جس کوآ خضرت بھی کے ساتھ محبت نہیں ہے؟ مگر محبت کا یہ مظلب تو نہیں کہ آ وی مدیں پھلانگ جائے کہ جس سے قرآن کا انکار لازم آئے۔ فرمایا فلا قد کھوئنٹ ظھینوا

لِّهُ کُفِوِیْنَ کِی آپ نہ ہوں امداد کرنے والے کا فروں کے۔ یہ آپ ﷺ کوخطاب کرکے امت کو سمجھایا ہے کہ ہرگز کا فروں کی مدد نہ کریں ۔ کا فروں کی مدد کسی بھی مرحلہ میں صحیح نہیں ۔

اب اس وقت دیموہ ماری حکومت خود تو ہمارے ساتھ ظلم وزیادتی کرہی رہی ہے دوسروں سے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرارہی ہے۔ مثلاً بھارت کو تجارت کی وہ سہولتیں ہی ہیں جو مقامی تاجروں کو حاصل نہیں ہیں۔ کیا ان کو یہ سہولتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ بے ایمان ہمارا گلاکاٹ رہے ہیں ، مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ذیادتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ نداری کررہے ہیں۔ مسلمہ ہے کہ جربی کا فریعنی وہ کا فرجو مسلمانوں کے ساتھ لا میں ان کی مدد کرنا جرام ہے۔ ہاں وہ کا فرجو تمہارے ساتھ نہیں لاتے دین کے معاطعے میں تو ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کی اجازت ہے جیسا کہ سورۃ المتحد ہیں اس کا تھم موجود ہے۔ لانے والے کا فردی کو سہولتیں دینا جرام ہے گرہم نے تو کا مہی وہ کرنا ہے جو قرآنی احکامات کو ظالمانہ کہا، جابرانہ کہا ، وحشیانہ کہا اور اس کے باوجود مسلمان کہلاتے ہیں لاحول و واقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر قرآن کی اول تا آخر خوالفت کرنے کے باوجود بھی مسلمان ہیں تو بھرکا فرکس بلاکانام ہے؟

رب تعالیٰ کی طرف دعوت پنجمبروں کا اجتماعی کام ہے:

الله تعالی فرماتے ہیں و لا یَسطِ دُنگ اور ہرگز ندروکیں آپ و بیآ پ الله الله تعالیٰ کی خطاب کر کے امت کو مجھایا جارہا ہے۔ ہرگز ندروکیں آپ کو عَن ایاب الله الله تعالیٰ کی آخوں کو بیان کرنے ہے ہرگز ندروکیں بعد ای کے کدوہ آخوں کو بیان کرنے ہے ہرگز یہ کا فرندروکیں بعد ای کے کدوہ نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف۔ اور کیا کام کرنا ہے واڈ نے اللے دی دَیِک اور آپ با کی ٹ

دردين ودنياشادكن ياغوث اعظم دشكير

بین خالص شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوانہ کوئی حاجت روا، نہ مشکل کشا، نہ کوئی فریاد
ری اور نہ کوئی دسینے والا اور نہ کوئی لینے والا۔ اس کو جاہل قشم کے لوگ فروی مسائل جھتے ہیں بیفر وی مسائل تو ہیں خفی،
مسائل جھتے ہیں بیفر وی مسائل نہیں ہیں بیکفر وشرک کی بنیاد ہے۔ فروی مسائل تو ہیں خفی،
شافعی جنبلی، مالکی کے درمیان۔ بیاعقا کہ تو بالکل قرآن کے خلاف ہیں۔ یا در کھنا! ساری عمر
نمازیں پڑھتارہے ایک دفعہ کے پا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله اور عقیدہ ہو
کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہر جگہ سے سنتے اور دیتے ہیں تو کا فرہوگیا ساری عبادات باطل ہو
گئیں۔ بیچھوٹے مسائل نہیں ہیں۔

نو فرمایامت پکارواللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود، حاجت روا کو اللہ آلا ہو نہیں ہے کوئی اللہ، حاجت روا ہمشکل کشا، فریا درس، دستگیر مگر و بی اللہ تعالیٰ سکے لُ شَب یُ ع هانگ الله وَ جُها فَهُ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر رہ کی ذات ۔ سور ہ رحمٰن میں ہے الحُكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ "جُوكُونَى ہے زیمن میں فنا ہونے والا ہے وَیَبُقی وَ جُهُ رَبِّکَ فَدُو الْحَمَلُ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ "جُوكُونَی ہے زیمن میں فنا ہونے والا ہے فَو الْحَمَلُ وَ الْاِحْحَدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ الل



The second secon

.

.

. •

•

.

بِسُمُ اللهُ النَّجُمُ النَّحِيمُ لِلسَّالِيَّةِ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّهُ اللَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّاللَّهُ النَّالِي النَّاللَّذِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

A STATE OF THE STA

had more and make the

CHAMBLE CONTRACTOR

تفسير

(مکمل)

جلد ۱۵

. . · i. **a**.

قَالَعَيَّكُمُ عَلَيْكِ فِي يَسْعِمُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ يَنْكُوْنَكُ الْكَالِمُ الْوَالْكِ الْمُعْلِقَةُ الترزة آحسب التاس أن يُتُركُّوا أن يَقُولُوا امِّنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَلَ فَتَنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَكَ قُوْا وَلَيَعُلْمُنَّ الْكُذِينِينَ ﴿ آمْرِ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّالِ اَنْ يَسْبِقُوْنَا الْمَاءُ مَا يَحْكُمُونَ<sup>©</sup> مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَاتِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ مَنْ جَاهَكَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَيِهَ لُوا الصَّلِكُتِ لَنُكُفِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّالْتِهِمْ وَلَنَجُزِينَّهُمُ أَحْسَ الَّذِي كَانُوْا يِعَمَّكُونَ ﴿ وَوَصِّينَا الَّاشْكَانَ بِوَالِ كَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَا لِاللَّهُ لِيُسْتُرِكِ بِي مَالَبُسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا اللَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنِبَكُكُمْ مِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ الْمَ وَ أَحَسِبُ النَّاسُ كَيالًمان كرتے بي لوگ أَن يُتُوكُو آَا

وہ چھوڑ دیئے جاکیں گے آئ اس بات پر یَّفُولُو آ امْنَاکروہ کہتے ہیں ہم ایمان السخ ہیں وَ هُمُ لَا یُفُتنُونَ اوران کی آزمائش نہیں کی جائے گی وَلَقَدُ فَتَنَا اور البحق ہیں آزمائش نہیں کی جائے گی وَلَقَدُ فَتَنَا اور البتہ تحقیق آزمائش میں وُالا ہم نے الَّنِدِیْنَ ان لوگوں کو مِنْ قَبُلِهِمُ جوان سے البتہ تھے فَلَیَعُلَمَنَّ اللّٰهُ ہِس اللّٰہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا الَّذِیْنَ صَدَقُوا ان اللّٰهِ ہِن اللّٰهُ ہِس اللّٰہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا الَّذِیْنَ صَدَقُوا ان

لوگوں كوجو سيح بين وَ لَيَعُلَمَنَّ الْكَلْدِبينَ اور ضرور ظاہر كرے گا جھوٹوں كو أَمُ حَسِبَ الَّذِيْنَ كِياخِيال كِياان لُوكُول فِي يَعُمَلُونَ السَّيّا بِ جَمْل كرتِ ہیں برے أَنُ يَسْبِقُونَا كروہ بم سے آكے نكل كتے ہیں سَاءَ براہِ مَا يَحُكُمُونَ جوده فيصله كرتے بين مَنْ كَانَ يَوْجُوا جَوْض اميدر كھتا ہے لِقَآءَ اللَّهِ الله تعالى كما قات كى فَاِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لِس بِشَك ميعاد الله تعالى كى كات البنة آن والى ب و هُو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اوروبى عنه والاجان والا ہے وَ مَنُ جَاهَدَاور جس نے جہادکیا فَاِنَّـمَا یُجَاهِدُ لِنَفُسِه کِس پختہ بات ہےوہ جہاد کرے گااپی جان کے لیے إنَّ اللّهَ بِشک اللّه تعالیٰ لَعَنِی البتہ بے پروامے عَنِ الْعَلْمِينَ تمام جہان والول سے وَ الَّذِينَ اور وہ لوگ الْمَنُوا جوايمان لائ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانهول نَعْمَل كِياجِهِ لَنُكَفِّرَنَّ البته بم ضرور منائيل ك عَنه مُ ان سے سَيا تِهمُ ان كى خطائيل وَ لَنَجْزِيَنَّهُمُ اورجم ضروران كوبدله وي كَ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعُمَلُونَ بهتران اعمال كاجوه كرتے تھے وَوَصَّيْنَ الْإِنْسَانَ اور ہم نے تاكيدي تَم ديا ہے انسان کو بو اللدیہ اس کے والدین کے بارے میں حُسُنا اجھائی کا وَإِنْ جَاهَدا کُ اورا گروه زور ڈاکیں تجھ پر لِتُشُوکَ ہی کہ تو شریک بنائے میرے ماتھ مَاس چیزکو لیسس لک بے عِلْم جس کا تجھے علم ہیں ہے فَلاَ تُطِعُهُمَا لِيسِ اطاعت نه كران دونوں كى إلَيَّ مَوْجِعُكُمْ ميرى طرف ہے

تمهارالونا فَانَبِنْكُمْ بِس مِينَ مَهمين خبردون كَابِمَا اس كارروائى كَ تُحنَتُمُ تَعْمَلُونَ جَوْمَ كُرِتْ تَصِد

سورة العنكبوت كي وجبرتسمييه:

اس سورة كا نام سورة العنكبوت بي عنكبوت كامعنى بي مرسى جو گھرول ميں جالا بنتی ہے۔اس سورت ميں اللہ تعالی نے شرك كاردكر تے ہوئے فرمایا۔ مثال ان لوگول كل جواللہ تعالی كے سوادوسروں كو حاجت رواء مشكل كشا سجھتے ہیں اوران سے مرادیں مانگتے ہیں ان كی مثال ایسے ہی ہے جیسے کڑی ، کے مثل المعند کبوت ، چونكہ منكبوت كالفظائل سورت ميں آیا ہے تو اس وجہ سے سورت كا نام عنكبوت ہے۔ بيسورت مكہ كرمہ ميں نازل مورت ميں آیا ہوگی تھیں۔ اس كے سات ركوع اور انہتر (۱۹) آیات ہیں۔

السم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اور یہ حروف انیس سورتوں کے شرو کا میں آتے ہیں۔ ان کے متعلق مفسرین کرائم نے بردی تفصیل بیان کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے ناموں کے مخفف ہیں مخفف کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ سے ایک حرف لے لیا جائے جسے محرشفع ہو تو لفظ محمد سے میم لے لیا جائے اور شفیع سے شین لے لیا جائے اور م-ش کھ مطابق ہے جس سے مراد محمد شفیع ہو۔ تو گویا م-ش محمد شفیع کا مخفف ہے۔ تو اس تفسیر کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر دلالت کرتے ہیں۔ مثل الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور لام سے مراد لطیف ہے باریک بین ۔ اور میم سے مراد مالک ہے مالک یہ وہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے یہ قفیر نظری گئے ہے کہ المبید قبار کے بین ہو مالدیں قیامت کے دن کا مالک ہے مالک یہ وہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے یہ نفیر نقل کی گئے ہے کہ المبید قبار کی گئے ہیں۔ مثل اللہ بی تفیر نقل کی گئے ہے کہ المبید قبار کی گئی ہے کہ کا خواقع کی گئی ہے کہ کی کا خواقع کی گئی ہے کہ کا خواقع کی کا خواقع کی کی کھی کی کھی کی کو کا خواقع کی کی کھی کی کھی کی کھی کو کا خواقع کی کو کا کھی کے کہ کو کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کی کی کو کی کھی کی کو کی کی کھی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کھی کی کھی کے کہ کی کی کو کے کہ کی کی کھی کی کھی کی کو کی کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو

العكوت

ہے مِنُ اَمْسُمَاءِ اللّٰه تعالیٰ کہ بیر دف مقطعات اللّٰد تعالیٰ کے نام ہیں بیعنی بعینہ بیر حروف اللّٰد تعالیٰ کے نام ہیں۔

الله تعالیٰ کے ننانو ہے نام مشہوراور پانچ ہزار غیر مشہور ہیں:

ا مام رازی" تفسیر کبیر میں ،علامه آلویؓ روح المعانی میں اور حافظ ابن کثیرٌ اپنی تفسیر ابن كثير ميل لكصة بين كه الله تعالى كے نام خسمسة الاف يانچ ہزار ہيں۔ ان ناموں ميں می ہیں ۔ بیجوننانوے نام ہیں وہمشہور ہیں ۔اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف ننانوے ہیں بلکہ بیمشہورنام ہیں تو ایک تفسیر بیہوئی کہ بعینہ یہی حروف اللہ تعالی کے نام ہیں اور دوسری تفسیر میہوئی کہ میاللہ تعالی کے ناموں سے مخفف ہیں ان پر دلالت كرتے ہيں -اس تفسير كے مطابق ميجى بيان كرتے ہيں كہ الف سے مراد اللہ تعالى اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محدرسول اللہ ﷺ بیں یعنی بیقر آن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جبرائیل علیہ السلام لے کرآئے ہیں اور حضرت محدرسول اللہ ﷺ پر نازل کیا گیاہے۔اور قاضی بیضاویٌ فرماتے ہیں کہ الف الآءُ اللّٰہ ہے مخفف فَباَی ے-الاء كامعنى تعتيں اور لام سے مراد ليطف الله بے اور ميم سے مراد ملك الله ہے -مطلب ہے گا ملک بھی اللّٰہ تعالیٰ کا ،مہر بانیاں بھی اللّٰہ تعالیٰ کی بعتیں بھی اللّٰہ تعالیٰ کی۔اوربھی بہت ہی باتیں کی گئی ہیں۔

ايمان سے زيادہ فيمتی شے کوئی نہيں :

الله تعالی فرماتے ہیں اَحسِبَ النَّاسُ کیا خیال کرتے ہیں لوگ، کیا گمان کرتے ہیں لوگ اَنُ یُنْسُر کُوْآ اس بات کا کہ وہ چھوڑ دیئے جا کیں گے اَنُ صرف اس

بات يريقُولُوْ آ المَناكدوه كتم بين تهم ايمان لائ بين صرف المَناكب يع جهورُ دي جائیں گے وَ هُمُ لَا يُفْتَنُونَ اوران كي آز مائشنبيں كي جائے گي۔ونيا كا قاعدہ ہے كہ جو چر جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتن ہی محنت کرنا پڑتی ہے۔ محنت کے بغیر قیمتی شے حاصل نہیں ہوتی اور یقین جانو ایمان سے زیادہ قیمتی ہے کوئی نہیں ہے۔اس جہان میں چونکہ اس کی منڈی نہیں ہے اس لیے اس کی قیت کا انداز نہیں لگایا جاسکتا۔اس کاعلم اسگلے جہان میں ہوگا۔ بہر حال ایمان سے قیمتی شے کوئی نہیں ہے۔ تو صرف امنا کہنے ہے ایمان کی سندنہیں مل جائے گی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ہم مومن ہیں اتنی بات پر حمہیں نہیں حجھوڑ ویا جائے گا کہتمہارا امتحان نہ ہوآ ز مائش نہ ہو کہ ایمان پر پورے اتر تے ہویا تہیں -یاد رکھنا! ہم موروتی مسلمان ہیں کہ ہمارے باب دادامسلمان تھے اس کیے ہم مسلمان ہیں۔جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ۔اسلام کی قدر یوجھوحضرت بلال ﷺ سے ،حضرت خباب بن ارت ﷺ سے ،حضرت عمار ﷺ سے اسلام کی قدر پوچھو، حضرت ماسر رفظ ہے ،حضرت سمیدرضی الله تعالی عنها ہے ،حضرت ابوقطیحہ عظمہ سے ان لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اس کی سچھ قیمت بھی دنیا میں ادا کی ، ماریں کھا کمیں ، قیدیں مبحکتیں، دھوپ میں لڑ ہے، انگار وں بر جلے، بہت چھ کیا۔

# ایمان کے ساتھ آز مائش ہوگی:

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیلوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ صرف امت کہنے ہے جھوڑ ویئے جا کیں گے اور انہیں آز مائش میں نہیں ڈالا جائے گا وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنُ قَبُ لِلِهِ مَا اور البت تحقیق ہم نے آز مائش میں ڈالا ان لوگوں کو جوان سے پہلے تھے۔ ان کا امتحان ہوا ہوئی آز مائش میں فالله الَّذِینَ صَدَفُو اللَّا ہِی ضرور ظاہر کرے امتحان ہوا ہوئی آز مائشیں ہوئیں فَلَیَعُلَمَنَ اللّٰهُ الَّذِینَ صَدَفُو اللّٰ ہیں ضرور ظاہر کرے

گاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابہ کرام میں دوسر نے نمبر کے مفسر ہیں کیونکہ پہلے نمبر کے مفسر حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ہیں۔ وہ اس کا معنیٰ کرتے ہیں کہ پس البتہ ضرور ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو ہے ہیں و کینے کہ من الکلہ بینی اور ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جو نے ہیں۔ بغیرامتحان کے جو نے کینے کہ من الکلہ بینی اور ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جو نے ہیں۔ بغیرامتحان کے جو نے کیا تانیس چاتا۔ و نیا میں امتحان اس لیے مقرر ہوئے ہیں کہ محنت کرنے والے اور محنت کرنے والے ایک اور جیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بیدا فر ماکیں گے کہ ان سے جمولے اور حقیقت ایک الکہ ہوجا کیں گے۔

# الله تعالی کی گرفت سے کوئی نہیں نیج سکتا

 والارُضِ الرَّمُ طاقت رکھے ہوکہ نکل جافہ آسانوں اور زمین کے تناروں سے فانفُدُوا تو نکل جافہ کرتے ہوکہ نکل جافہ کی ساتھ ۔"رب تعالی کے آسان کوچھوڑ کر زمین کوچھوڑ کر کہاں جافہ گے؟ یہ بھی نہ خیال کروکہ دب تعالی کی گرفت سے نئے جافہ گے تافر مانی کر کے من کی کان یَرُجُوا لِقَاءَ اللّهِ جو خص امیدر کھتا ہے الله تعالیٰ کی ملاقات کی ۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ۔ اس پر یقین میں کہ قیامت می ۔ اس پر یقین ہے کہ قیامت می ۔ اس پر یقین ہوگی اور میں رب تعالیٰ کی عدالت میں کھڑ اہوں گا اور رب تعالیٰ مجھ نے پوچیس کے کہا ہے بندے او کیا تعالیٰ کی عدالت میں کھڑ اہوں گا اور رب تعالیٰ مجھ نے پوچیس کے کہا ہے بندے او کیا کہ کرکے آیا ہے ۔ فرمایا یورکھو! فیان اکم نے الله کا بہت کی ہوئیک میعادیعی اللہ تعالیٰ کے جووفت مقرر کیا ہے وہ البحة آنے والا ہے ضرور آ کرد ہے گا۔

# بنیاد پرست ہوناعقل مندی ہے:

جیسے تو حید اور رسالت کا مسئلہ بنیاوی ہے اس طرح قیامت کا مسئلہ بھی بنیاوی ہے۔ آج جوآ وی ان چیزوں پرایمان رکھتا ہے اس کو بور پی تو بیس بنیاو پرست کہہ کر طعنہ ویں بیں ۔ بھائی بنیاو پرست ہوٹاعقل کی بات ہے۔ اس طعنے سے گھبرا کیں مت ، کی زمانے بیں اولڈ فیشن ہوتا تھا کسی زمانے میں قد امت پند کالفظ ہولتے تھے۔ آج کل بنیاو پرست کی اصطلاح ہے جو پکاسچا مسلمان ہوا ہے عقیدے پرقائم ہواس کو بنیاو پرست کہتے ہیں۔ وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنیاو پرست بنائے اس طعنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں۔ وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنیاو پرست بنائے اس طعنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں۔ و گھو السہ میٹ فی اللہ علیہ میں بنیاو پرست بنائے اس طعنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں۔ بنداور پست بات کو اللہ تعالیٰ بی سنتا ہے اور اس کی اس صفت بیں اور کوئی شریک نہیں ہیں۔ فی اللہ و مَنْ جَاهَدَ اور جس نے جہاد کیا فی نِدَمَا یُجَاهِدُ لِنَفُسِه ہیں پہنتہ بات ہے۔ فرمایا و مَنْ جَاهَدَ اور جس نے جہاد کیا فی نِدَمَا یُجَاهِدُ لِنَفُسِه ہیں پہنتہ بات

ہے کہ وہ جہادا پی نفس کے لیے کرے گا۔

جهاد کی اقسام:

جہادی کی مقسمیں ہیں۔ایک جہادے وقتمن کے مقابلہ میں مور جا بند ہونا ،اللہ تعالی کے کلے کو بلند کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ لڑنا اورنفس امارہ کا مقابلہ کرنا بھی جہاد ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا اَ لَا اُخْبِرُ کُمُ بِالْمُجَاهِدِ'' کیا میں تمہیں نہ بتلا وُں کہ مجامد کون ہوتا ہے۔''صحابہ کرامﷺ نے عرض کیا حضرت ہتلا کیں ۔ فرمايا مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ " جَوْخُص جِهَادكر اين نَفس كما تحدالله تعالیٰ کی اطاعت میں ۔'' جورب تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کے سلیلے میں اینے نفس کا مقابلہ کرے وہ بھی مجاہد ہے۔اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا رہی جہاد کی ایک نشم ہے۔تو فر مایا جس نے جہاد کیا پختہ بات ہے وہ جہاد کرے گا اپنے نفس کے لیے ۔ رب تعالیٰ کو کوئی ضرورت تبيس ب إنَّ اللَّهَ لَغَينيٌ عَن الْعِلْمِينَ بِشَكَ التَّدَتُعَالَى البته بيرواب تمام جہان والوں ہے۔وہ تمہاری نماز دن ،روز وں ،عبادتوں اور محنتوں کامختاج نہیں ہے اس کی صفت ہے المصمد ہے نیاز ساری دنیاس کی تخاج ہے وہ کسی کا تخاج نہیں ہے۔ وَالَّــٰذِيْنَ امْنُوا اوروہ لوگ جوا يمان لائے وَ عَــمِــُوا الصَّلِحْتِ اورانہوں يَعْمَل كِيا يَهِ لَن كُفِّونَ عَنْهُمُ سَيَا يِهِمُ البِدَيمِ صَرورمثادي بِكان ك خطائیں۔ گناہ معاف کردیں گے۔ گناہ معاف ہوجائیں بڑی بات ہے۔ پینے مصلح الدین *معدیؓ نے گلستان میں ایک برزرگ کی بات نقل فر* مائی ہے۔

می نگویم که طاعتم به پذیر قلم عفو برگنا ہم کش

'' میں نہیں کہتا کہ میری بندگی قبول فر مالے البتہ معافی کا قلم میرے گنا ہوں پر پھیر دے۔'' نعنی میرے گنا ہوں کومعاف فر مادے۔ہم بےفکرلوگ ہیں ہمیں آخرت کااحساس ہی نہیں <sup>ا</sup> ہے۔ایک دودن نماز پڑھ کے ہم یہ مجھتے ہیں کہ رب ہمارامقروض ہوگیا ہے۔ وہ لوگ بھی تے جوعمادت كرتے تھاور كہتے تھ ما عَبُدُناك حَقَّ عِبَادَتِك "اے يروردگار! تیری عبادت کاحق ہم ہے ادائبیں ہوسکا جس طرح آپ کی عبادت کرنے کاحق تھااس طرح ہم عبادت نہیں کرسکے۔''تو فر مایا ہم ان کے گناہ معاف کردیں گے وَ لَسَجُوٰ يَنَّهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اورجم ان كوضرور بدلددي كي بهتران كامول كاجووه کرتے تھے۔ پہلےتم پڑھ چکے ہو کہ جوآ دمی ایمان ،اخلاص اورا نتاع سنت کے جذیبے نیکی کرے گا تو اس کواللہ تعالیٰ دس گناا جرعطا فر ماتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کی بدیس کرے گا تو سات سوكنا اجر ملحكًا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ " ُ اوراللَّدَتَعَالَى برُحا تا ہے جس كے | ليے حيابتا ہے۔'

#### حضرت سعده فه كاامتحان:

آ گے ایک امتحان کا ذکر ہے۔ حضرت سعد بن وقاص ﷺ مردول میں تیسرے نمبر پرمسلمان ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے وہ خود فرماتے ہیں اِنّا مُلُتُ الله الله الله منظمانوں کا تیسر احصہ' مطلب بیائے کہ ہیں تیسر نے نمبر پرمسلمان ہوا۔ ان کے والد کا نام مالک تھا اور داوے کا نام وقاص تھا تو سعد بن وقاص بیدادے کی طرف نسبت ہے۔ عتبہ بن وقاص جس نے احد کے موقع پر پھر مارکر آنخضرت ﷺ کا تھوڑ اسا دانت تو ڑا تھا بیڈان کا بھائی تھا۔ بعد میں متبہ بھی مسلمان ہوگیا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص ﷺ عشر ہ بیشر میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں۔ جب بیمسلمان ہوگیا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص ﷺ عشر ہ بیشر میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں۔ جب بیمسلمان ہو نے تو والد تو

ان کے فوت ہو چکے تھے محلے داروں نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اسلام جھوڑ دو،محمد ﷺ کا ساتھ جھوڑ دو لیکن بیکو کی کیج آ دمی تونہیں تھے کہ لوگوں کے ڈرانے دھمکانے سے ایمان حچھوڑ دیتے لیکن دنیا میں بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ محلے دارا تحقیے ہوکران کی والدہ کے یاس گئے جس کا نام حمنہ تھا اور بیہ ابوسفیان ﷺ کی بیٹی تھی اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کی ہمشیرہ تھی۔ محلے داروں نے جا کر کہا باجی! آپ کے بیٹے سعد کو کیا ہو گیا ہے اس نے باپ وادا كا دين جيمور ويا ہے؟ تمسى نے كہا خاله جى! آپ كاعقيده كيا ہے اور سعد نے كون سا عقیدہ بنالیا ہے خوب اکسایا اور کہا کہتم بھوک ہڑتال کر دو کہ میں اس وقت تک بچھنہیں کھا دُن ہیوں گی جب تک سعد کلمنہیں جھوڑ ہے گا۔لوگ منہ میں یانی ڈالتے تھوک دیتی ، رونی ڈالتے اگل دیتی ،گھر میں شدیدیریشانی کیصورت حال پیدا ہوگئی۔سعدﷺ نے کہا ا می آپ کا بھی حق ہے مگر کلمہ کلمہ ہے ، ایمان ایمان ہے میں نے کلمہ نہیں جھوڑ نا ایمان نہیں جھوڑ نا۔ ماں نے کہامیں اس وقت تک نہ کھا وُں گی نہ ہیوں گی جب تک تو اپنے آبائی دین پر واپس نہیں آ جائے گایا پھر میں اس طرح بھو کی پیاسی مرجاؤں گی اور ساری و نیامیں ہمیشہ کے لیے بیرسوائی تیرے سرد ہے گی کہتم اپنی مال کے قاتل ہو۔شریرلوگوں نے مزید بید کیا کہ ان کی والدہ کو کہا کہتم گلی میں جا کر دھوپ میں لیٹ جاؤ ۔ وہ گلی میں جا کر لیٹ گئی ۔ لوگ یو چھتے ماں تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کہتی کہ میرابیٹا سعد نافر مان ہو گیا ہے۔اندر لے جاتے کھسک کر پھر گلی میں آ جاتی ۔مسلم شریف اور ابو داؤ دشریف کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں ماں ایسی حالت کو پہنچ گئی ہے کہ جان خطرے میں تھی ۔لوگوں نے کہا سعد ماں ہرترس کھاؤ ہمارے ساتھ چلوتمہارے پیٹمبر کے پاس جاتے ہیں کہ اس حالت میں کیا کرنا جاہے؟

آنخضرت المحضرت المحقق فدمت میں حاضر ہوئے تو اس موقع پر بدآیت نازل ہوئی وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ تو پیر حضرت سعد میں اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہاا مال جان! اگر آپ کے بدن میں سوروحیں ہول اور میر ہے سامنے ایک ایک کر کے نگلی رہیں میں پھر بھی اپنا دین نہیں جچوڑ ول گا۔ ابتم چا ہوتو کھاؤ ہو یا مرجاؤ بہر حال میں اپنے وین سے نہیں ہٹ سکتا۔ مال نے ان کی اس گفتگو سے مایوس ہوکر کھانا کھا لیا۔ ابن کثیر ، روح المعانی، معالم النز بل وغیرہ میں اس آیت کریمہ کا بیشان زول کھا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَوَصَّینَا الْإِنْسَانَ اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو بو السدّيسة محسّت اس كوالدين كے بارے ميں اچھائى كا۔والدين كے ساتھ حسن سلوک کرنا رہ ایساتھم ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر آ تخضرت ﷺ کے مبارک ز مانے تک یمبی حکم رہا ہے کہ والدین کی ہروہ بات مانٹا ہے جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف ندہو وَ إِنَّ جَاهَدُ کَ اوراگروہ زُورڈ الیں جھے پریتمہارے والدین تم پر دباؤ ڈال کر تمہیں اس بات برآ مادہ کریں لینٹ کے بسی کے تو شریک بنائے میرے سأتھ خاال چیزکو لیسس لک ببہ عِلْمٌ جس کا تجھے علم ہیں ہے فلا تُسطِعُهُمَا پس اطاعت نہ کران دونوں کی ۔ شرک ایک ایسی فتیح بیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور برفر ما و یا ہے کہا گر والدین بھی اس برآ مادہ کریں تو ان کی بات نہ مانو حقیقت سے ہے کہ کا سُنات میں ضداکی شریک کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ یونس میں ہے قُلُ اَ تُنَبَّنُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ السَّمُواتِ وَ لا فِي الْأَرُضِ ''ائِيغِبر! آپ کهږي که کياتم الله تعالیٰ کووه چيز بتلا نا جاہتے ہوجودہ زمین آسان میں نہیں جانتا۔'' خدا کے علم میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے تمہیں کہاں سے علم ہوگیا کہ خدا کا شریک ہے۔ بہرحالِ فرمایا کہ والدین اگر شرک کی

برغیب دیں تواطاعت نہیں کرنی۔

# ماں باپ کی اطاعت کے متعلق ایک فقہی ضابطہ:

چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلویؓ نے اس کے متعلق ایک فقہی ضابطہ بیان فر مایا ہے کہ ماں باپ اگر ایسے حکم کوچھوڑنے کا حکم ویں جوفرض اور داجب ہوتو پھران کی بات نہیں مانی مثلاً کہیں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو،عورتوں کوشریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور دہ کہیں کہ بردہ نہ کرو ،لڑکوں کو کہیں کہ ڈاڑھی منڈاؤ۔ بیتمام چیزیں فرض یا واجب کے ورجين آتى بين \_ آنخضرت الله كافر مان بهُ لا طَاعَةَ لِمَخْلُوق فِي مَعْصِيةِ الْنَعَالِقُ ''رب تعالیٰ کی نافر مانی میں مخلوق کی طاعت جائز نہیں ہے۔''تو فرض یا داجب کو والدین کے کہنے پر جھوڑ نا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ احکام جومنتحب ہیں اگر والدین ان کو حچوڑ نے کا حکم دیں تو حچوڑ دیں ۔مثلاً کہیں کہ نفلی نماز نہ پڑھ ،نفلی روز ہ نہ رکھ اور ہماری خدمت کرتو متحب پر والدین کی خدمت مقدم ہے ۔ تو فر مایا کہا گر والدین تجھے میرے ساتھ شریک تھبرانے پرآ مادہ کریں توان کی بات نہیں ماننی اِلَتَیَّ مَوْجِعُکُمُ میری طرف ية بهارالوشا فَانْبَنْكُمْ بِهَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ بِس مِنْتَهِينِ خِردون كاس كارروائي كي جوتم کرتے تھے۔ پھراس عقیدے اور عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔



وَالَّذِينَ الْمُوْاوَعِلُواالصِّلِحْتِ لَنُكْ خِلَنَهُ مُرْ فِى الصَّلِحِينَ وَالْمُوالِهُ وَالْمَا اللهِ وَالْمِنْ جَاءٍ مَصَّرٌ مِّنَ رَبِكَ وَمُنْ النّا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّم

وَالَّذِيْنَ اوروہ لوگ امْنُوٰ اجوایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور انہوں نے مل کے ایجھے لَئُد خِلَنَّهُمُ البتہ ہم ضرورداخل کریں گےان کو فِی الصَّلِحِیُنَ نیک لوگوں میں وَ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں ہے مَنُ وہ بھی ہیں یُقُولُ جو کہتے ہیں امَنَّ ابِ اللَّهِ ایمان لائے ہم اللَّہ تعالیٰ پر فَاِذَ آ اُو ُذِی فِی الْلَّهِ یہ اللَّهِ ایمان لائے ہم اللَّه تعالیٰ پر فَاِذَ آ اُو ُذِی فِی الْلَهِ یہ بی جب ان کو تکلیف وی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جَعَلَ اللّهُ اللهُ اللهُ

جانتا ہما فِی صُدُور الْعَلَمِیْنَ اس چیز کوجوجہان والوں کے سینوں میں ہے وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اورالبة ضرورظا بركرك كالله تعالَى الَّذِيْنَ الْمَنُو النالوكول كوجو ايمان لائے وَلَيَعُلَمَنَ الْمُنْفِقِينَ اورالبنة ضرورظا ہر کرے گامنا فقول کو وَقَالَ الَّذِيْنَ اوركهاان لوكول نے كَفَرُو اجوكا فربیں لِلَّذِیْنَ امَنُو اان لوگول ا كوجومومن بي إتَّبعُوْا سَبيُلَنَا تم پيروى كروجار اسْتَى كى وَلُنَحُمِلُ خَطْيِكُمُ اورجم الله الله كتمهارك كناه وَمَا هُمُ اورَبْيِل بين وه بخامِلِيُنَ اٹھائے والے مِنُ خَطَيلَهُمْ مِّنْ شَبَى ءِ ان کے گناہوں میں ہے پچھ بھی اِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ بِحِثَك وه البنة جمولة بن ولَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمُ اور البنة وه ضرور الله أنيل كَايِ بوجه وَ أَثْقَ الأ مَّعَ أَثُقَالِهِمُ اور يَجِه بوجها ين بوجهول ك ساتھ وَ لَيُسُلَّ لَنَّ اور البته ضرور سوال كيے جائيں كے يَـوُمَ الْنَقِيلُ مَةِ قيامت والے دن عَدمًا اس چیز کے بارے میں شکانُـوُا یَفُتُرُوْنَ جووہ افتر اباند سے

کل کے درس میں تم نے سنا (اور پڑھا) کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوتا کیدی تھم دیا کہ والدین کے ساتھ جسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور اگر والدین کفر وشرک پرآ مادہ سرین نو پھراطاعت نہیں کرنی ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قدر وقیمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا و الّذین المنو اور وہ لوگ جوایمان لائے وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ اور انہوں نے عمل ایجھے کے یعنی ایمان کے ساتھ المال صالح بھی ہوں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فرمایا گئے ہم ان کوضر ور داخل کریں گئے نیک لوگوں کے بائے نیک لوگوں

میں اور نیک لوگوں کا مقام جنت ہے۔تو گویااللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے جوایمان لائیں گے اور اسے عمل کریں گے اور اسے عمل کریں گے ان کواللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور ان کو نیک لوگوں کی رفاوت عاصل ہوگی۔

# کمزورایمان اورمنافق قتم کےلوگوں کا ذکر : \*

# ایمان کے دعوے دارامتحان کے وقت کیے ثابت ہوتے ہیں:

اس کا ہم نے عملاً مشاہرہ کیا ہے سے 1901ء کی تحریک ختم نبوت میں دس ماہ میں نے ملتان جیل میں گزارے ہیں ۔ اس جیل میں چار ضلعوں کے دوسو سیاس قیدی تھے۔ گوجرانو الا ، سیالکوٹ ، کیمبل پور ، سرگودھا۔ بہت بڑی بیرک تھی دومنزلہ، B کلاس کے قیدی تھے۔ بمیس وہاں کسی تشم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور نہ ہی ہم ہے کوئی مشقت لی جاتی قیدی تھے۔ بہتے جیسبق میں پڑھا تا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ استاد مورا نا عبد القدیر صاحب اور حضر سے مولا نا مفتی عبد الواحد

صاحب مجمى تقے۔سپرنٹنڈنٹ جیل اسلم خان چھچھ کےعلاقے کا تھااورمولا ناعبدالقدیر صاحب بھی پھچھ کے علاقہ کے رہنے والے تھے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک دو د فعدمعاینہ کے لیےضر درآتا تھا۔ایک د فعہ آیااور بڑی عقیدت کے ساتھ مولانا کو سلام کیاا در کہا کہ اگر آ ب کوکو کی تکلیف ہوتو بڑا ئیں میں اپنے اختیار کے مطابق اس کا زالیہ سروں گا۔ نمولانا ہڑے مستقل مزاج تھے کہنے لگے الحمد للد! ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اسلم خان نے کہا مولا نامیرے یاس ایک درخواست آئی ہے اس میں لکھا ہے کہتم ہمیں رہا ٹر دو ہم ختم نبوت کاعقید ہتو رقعیں گے مگر نہ ہم درس میں بیان کریں گے ادر نہ مجمع میں بیان كريں گے ۔ اسلم خان نے بنتے ہوئے كہا مولانا ميرے ياس دو ہزارے زيادہ اخلاقی قیدی ہیں چھ چھ،سات سات ،آٹھ آٹھ،نونوسال سے بامشقت قید کاٹ رہے ہیں بھی سی قیدی نے معانی کی درخواست نہیں دی کے جمیں رہا کر دوآ سندہ ہم جرائم نہیں کریں کے تہارے مولوی وین کے لیے آئے ہیں اور اسنے کیجے ہیں کہتے ہیں کہم لکھ کرویتے ہیں کہ ہم عقید ہ<sup>خت</sup>م نبوت درس میں بیان کریں گے نہ مجمع میں بیان کریں گے۔ پھران کوا تنا بھی علم نہیں ہے کہ میں قیدیوں کور ہا کرنے کائمجا زنہیں ہوں میں توامین ہوں یہ میرے یا س ا مانت ہیں ۔ پھر بیمر کزی حکومت کے قیدی ہیں ان کو وزیرِ اعلیٰ اور گورز بھی رہانہیں کر سکتے۔ہم نے استادمحتر م ہے کہا کہ اس سے کہوکہ میں ان کے نام بتلائے۔حضرت کے ا ساتھ چونکہ اس کی بے تکلفی تھی حضرت نے کہا اسلم خان جمیں ان کے نام بتلاؤ؟ کہنے انگا میر رازی با تیں میں بٹلائی نہیں جاسکتیں۔حضرت نے فر مایانہیں ہمیں ضرور بتلاؤ۔ کہنے لگا اچھا میں صرف آپ کو بتلاؤں گاکسی موتی ہے۔ مسترت اس کے پاس دفتر میں تشریف لے گئے۔ حضرت بروے زودنولیں تھے وہ ورخوامت اس نے حضرت کے سامنے رکھی حضرت نے

درخواست کامضمون تو نہ لکھا کیونکہ وہ زبانی بتلا چکا تھا مولو ہوں کے نام لکھ لیے۔ وہ پہت

سے مولوی تھے اور بھی حلوہ خور تھے۔ حلوہ خوروں کے علاوہ کی دوسرے کا نام نہ نکلا اور

ہمیں اس آیت کر بمہ کامفہوم بھی آگیا کہ لوگوں بیں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان

لائے اللہ تعالیٰ پر پس جب الن کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھراتے

ہیں لوگوں کی آز ماکش اور سز اکو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح۔ جسے رب تعالیٰ کی سزاے

ہیں لوگوں کی آز ماکش اور سز اکو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح۔ جسے رب تعالیٰ کی سزاے

وَلَئِنُ جَاءَ مَصُورٌ مِن وَ اِسِے ایسے اس عارضی سزا سے نیجنے کے ولیے جلے بہانے بناتے ہیں
وَلَئِنُ جَاءَ مَصُورٌ مِن وَیِّنک اور البت اگر آئے مدد آپ کے دب کی جم شہارے

نصیب ہو پھر کیا ہوگا؟ کَیَقُولُنَّ اِنَّا کُنَا مَعَکُمُ البت ضرور کہیں گے بیٹ کہ مشہارے

ساتھ تھے۔ یعن تکلیف کے وقت بھاگ جاتے ہیں اور راحت اور کا میابی حاصل ہوجائے

ساتھ تھے۔ یعن تکلیف کے وقت بھاگ جاتے ہیں اور راحت اور کا میابی حاصل ہوجائے

# ہندوستان کی آزادی میں اہل بدعت کا کوئی حصہ ہیں :

اس کی تازہ مثال جہادا نغانستان میں شیعہ کا کردار ہے کہ جہادا فغانستان شروع ہواتو تمام شیعہ تنظیمیں بھاگہ کراران جلی گئی تھیں ہجادا فغانستان میں شریعہ تنظیموں نے حصہ لیا ووساری اہل سنت والجماعت کی ہیں شیعہ کی کوئی تنظیم جہادا فغانستان میں شریک نہیں ہوئی ہوئی سیسب ایران میں مزے اڑاتے رہے جس وقت فتح قریب ہوئی تو کودکر آگئے کہ حکومت میں ہمیں بھی حصد دو۔ بھائی اہم جہاد ہے بھاگ کرایران میں مزے کرتے رہ اورائے مثل ہمیں بھی سیس دو حکومت میں شریک کرو۔ عجیب دور ہے۔ اور ایمی حال مثال بدعت کا کوئی اہل بدعت کا کوئی ور نبی حال کے مناسلے کی وجہ دائی ہے۔ تاریخ دالے جانے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں اہل بدعت کا کوئی حصر نبیس ہے سوائے ایک مولوئ فضل حق خان خیر آبادی کے کہ وہ نام کے مفالے کی وجہ

ے پکڑا گیا تھا کہ اصل حکومت کا باغی تو فضل حق رام بوری تھا نام کے مغالطے کی وجہ سے فضل حق خیرآ بادی بکڑا گیااور جزیدہ انڈمین میں قید کر دیا گیااس نے وہاں سے خط بھی لکھا که میں تو تمہاراملازم ہوں اور میر اباپ بھی تمہاراملازم رہاہے میں تمہاراہمدر دہوں مگر رہانہ ہوسکااور جزیرہ انڈ مین ہی میں بے جارہ فوت ہو گیا۔ بیمولوی فضل حق خیرآ بادی غالی بدعتی تونہیں تھا آج کل کے بدعتیوں کی طرح کچھھوڑ اسا بدعت کو پیند کرتا تھا۔جس کی وجہ سے یہ برعتی اس کو اپنا سمجھتے ہیں ۔ تو اہل بدعت میں ہے صرف ایک مولوی فضل حق خان خیرآبادی گرفتار ہوااور وہ بھی نام کے مغالطے کی وجہ سے باقی سب نے انگریز کے خلاف جهادى مخالفت كى باوراس موضوع يرانبول في با قاعده كتاب كصي "بطور ق الهداى وَ اُلاِ رشہ اد'' یہ ہندوستان میں طبع ہوئی اور میرے پاس موجود ہے۔اس میں ان تمام لوگوں کے فتو ہے موجود ہیں اور احمد رضا خان بریلوی کے بیٹے کا فتو ٹی بھی موجود ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے۔ پھر جب ملک بن گیا تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یا کستان ہم نے بنایا ہے۔ کیسی عجیب الٹی منطق ہے؟ ندان میں ہے کوئی بھائسی پراٹ کا نہ قید ہوا نہ کوئی ا جڑا ،سر ائیں نیٹنخ الہندمولا نامجمود الحسن ویوبندیؓ نے کا ٹیس ،سز ائیبی مولا ناحسین احم*ہ مد*نی ، مولانا ابوالكلام آزادٌ ، مجمعلی جو ہر ، شوكت على قدوائي " نے بھگتيں ، بھانسيوں برعلائے د یو بند لٹکے،کھیرکھانے کے لیے بہآ گئے کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آئے تو بیضرور کہیں اگر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تکلیف میں ساتھ نہیں دیتے کھیر تقسیم ہونے کے وقت آجاتے ہیں (مراعات لینے کے لیے آجاتے ہیں اور یہی حلوہ خور لوگوں کا وتیرہ ہے) اُو لَیْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمُ کیانہیں ہے اللّٰہ تعالی ایجھی طرح جانتا بِمَا فِی صُدُورِ الْعَلَمِیْنَ اَوْ کَیْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمُ کیانہیں ہے اللّٰہ تعالی ایجھی طرح جانتا بِمَا فِی صُدُورِ الْعَلَمِیْنَ

اس چیز کوجوجہان والوں کے سینے میں ہے وَلَیَسعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِیْنَ الْمَنُوُا۔ عَلِمَ یَعُلَمُ کا معنی جاننا بھی ہےاورظا ہرکرنے کے بھی ہوتے ہیں۔

حصرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ یہاں معنی طاہر کرنے ے ہیں معنی ہوگا اورالیت ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ الَّذِیْنَ الْمَنُوْا ان لوگوں کو جومومن بين وَلَيَعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ أورضرورظام كرے كامنافقين كو-حالات ايسے بيدا كردے كا کہان کی روشنی میں ہے جھوٹے محکص غیر مخلص ظاہر ہوجائیں گے۔اگلی آیت کریمہ میں مومنوں کی ایک آ ز مائش کا ذکر ہے ۔ کل کے سبق میں تم نے سنا کہ حضرت سعد بن وقاص ﷺ کی والدہ حمنہ بنت الی سفیان جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگئ تھیں کومحلّہ دار دل نے ا کسایا کہ تیرا بیٹا صالی ہو گیا ہے اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اس کوروکواور اس ے کلمہ چیٹر واؤ۔ اس نے بھوک ہڑتال کی مجلی میں لیٹی اور بڑے جتن کیے کہ سعد کلمہ چھوڑ دے گرانہوں نے کلمہ نہ چھوڑا۔ ایک موقع برمحلّہ دارون کا ایک وفد حضرت سعد بن وقاص ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگےا ہے سعد!اگر چہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تمہارے خاتگی معاملے میں وخل ویں لیکن ایک محلے میں رہنے کی حیثیت سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ۔ بات رہے ہے کہتمہاری والدہ کی حالت تمہارے سامنے ہے اس کاتمہارے اوپرحق ہے لہذاتم اس کی بات مان لواور اس کوراضی کرو۔ اگر تمہیں پیخطرہ ہواس گناہ کی وجہ ہے تم سزایا ؤ گے تو تمہارے گناہ ہم اٹھالیتے ہیں۔

اس کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْ ا اور کہاان لوگوں نے جوکا فرجیں لِسلّہ فی ان اللہ اللہ کا اللہ

بخه طینت کم اور ہم اٹھالیں گے تمہارے گنا ہوں کو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَسا هُمُ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَينَهُمْ مِّنُ شَيْءِ اورَ بين وه الحِانِ كَانَ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ ول مين سے پھے بھی ۔ سورہ فاطرآ یت تمبر ۱۸ میں ہے لا تَورُو اذرَةٌ وذُرَ اُخُوری '' کوئی کئی کا ہو جھنہیں اٹھائے گا۔''اور سورہ لقمان آیت تمبر ۲۳ میں ہے کلا یکٹوی وَ الِلهُ عَنُ وَ لَمِدِہِ وَلَا مَوْ لُودٌ هُو جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا "اور بيس كام آئة كَاكُونَى باب انت بيت كاور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لیے بچھ بھی۔''اور سور عبس میں ہے یوُمَ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنُ أَخِيْهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ "جَسِرون بِهاكِكا آدي ايخ بھائی سے اور بھا گے گا اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے ۔'' یورے میدان حشر میں کوئی کسی کونیکی دینے کے لیے تیارنہیں ہوگا یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے تناہ اٹھالیں کے اِنَّهُمُ لَکٰذِبُونَ بِشک بیجھوٹے ہیں۔ورغلانا جاتے ہیں تمرسعد بن ما لک بن و قاص ﷺ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کوکون ورغلاسکتا ہے وہ تیسر ہے۔ تمبر پرمسلمان ہونے والے تھے بعشرہ میں سے تھے، فاتح ایران تھے۔ وہ خودفر ماتے ا بي كرانِك أول رُجُك رمسي في الإسلام 'جب جهادشروع بواتو بهلاتيريس في جلایاً۔'' رشتے اور برادری میں آنخضرت ﷺ کے ماموں بھی بنتے تھے کتنے اعزاز ان کو حاصل تھے۔کونے کے گورنر تھے تو آبجھ لوگول نے ان کی شکا پیتیں کییں۔<حنرت عمر ﷺ نے تحقیق کے لیے آ دمی بھیج ہو سب جھوٹ تھا۔مقبول الدعاء ہے اللہ تعالی ان کی وعا قبول فرماتے تھے تو ایسے جلیل القدر صحالی کا فرول کے کہنے پر کٹمہ چھوڑ سکتے تھے؟

آيات كابظاهر تعارض اوراس كاحل:

الله تعالى قرمات مين وليك ملنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثَّقَالِهِمُ اورالبندوه

صرورا ٹھا تعیں گےاہے بوجھاور کچھ بوجھاہے بوجھوں کے ساتھ۔ بظاہران دونوں آیوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں ہے کہ وہ ان کے گناہوں میں پچھ بھی نہیں اٹھائیں گے اور دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ اینے بوجھ کے ساتھ پچھ اور بوجھ بھی اٹھا ئیں گے ۔ تو بات اچھی طرح سمجھ لیس کہ نفی کامحل اور ہے اور اثبات کامحل اور ہے ۔ جہاں فر مایا کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا اس کا مطلب سے ہے ایسے انداز سے دوسرول کے گناہ اور بوجھ اٹھانا کہ اس برکوئی گناہ نہ رہے اس طرح کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ اور اثبات کامل بیہے کہاہے گناہ اور بو جھ بھی اٹھائے گااور جن کو گمراہ کرنے کا سبب بنا ہے ان کے سیناہ بھی اٹھائے گالیکن کرنے والا بھی نہیں جھوٹے گا۔اس نے چونکہ ان کو بہکا یا اور گمراہ كيالإزا كمراه كرنے كاوبال بھى اس پريڑے گا۔حديث ياك ميں آتا ہے كہ جس نے كسى كو بُراكام بتلایا توكرنے والوں كاوبال بتلانے والے پرجھی بڑے گاجس نے ان كوغلط راستے یر ڈ الا ہے اور اگر کسی نے نیکی بتلائی تو جتنے نوگ نیکی کریں گے اس بتلانے والے کوثو اب ملے گااوران کے تواب میں بھی کی نہیں ہوگا۔

فرمایا وَلَیْسُنَهُ لُنَّ یَوْمَ الْقِینَمَةِ اورالبت ضرورسوال کیے جائیں گے قیامت والے دن قیامت والے دن سوال ہوگا عَمَّا کَانُوا یَفُتُرُونَ اس چیز کے بارے مِس جووہ افتر ابا ندھتے تھے۔سب چیز وں کے بارے میں تیامت والے دن پوچھا جائے گا۔

## وكقك أرسلنا نؤكا

إلى قومه فليك فيهم الف سناء الاخمسين عامًا فأخذهم الطُّوْفَانُ وَهُمُ ظِلْمُوْنَ ﴿ فَأَنْجُدُنَّ لَهُ وَأَصْحَبَ السَّفْيْنَاءُو حَعَلُنُهُ ۚ إِلَهُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِبْرِهِ يُمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُ إ الله والتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ بَعَلْمُونَ ﴿ إِنَّا تَعَيْلُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱوْتَأَنَّا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا إِلَى الْبَايْنَ تَعَبُّلُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَعُلِكُونَ لَكُمْ رِنْ قَا فَالْتَغُوُّا عِنْكَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُكُ وَهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ ثُرْجِعُونَ ﴿ وَإِنْ شَكَنَّ بُوْا فَعَلْ كُنَّ بَ أُمَّكُمْ مِنْ قَبُلِكُمْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَالْخُ الْهُبِيْنُ ۗ ٱۅؙڵڡ۫ڔؽڒۅٝٲڲؽڡٛؽؠؙؠ۫ؠٷؙٳڵڎٳڮڂڷؾؙػ۫ڗؙڲڔؽۼؚؽڰ؋۫ٳڹڿٳڮۼڮ اللهِ يَسِينُرُ قُلُ سِيرُ وَا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيفَ بِكَ الْخَلْقَ ثُمِّ اللهُ يُنْتِئُ النَّنْأَةُ الْأَخِرَةَ ۚ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَإِيرُكَ يُعَرِّبُ مِنْ لِيَثَاءُ وَيُرْحَمُ مِنْ لِيَشَاءُ وَ الْبُهِ تُقَلَّبُونَ ﴿ ومَأَانُتُمْ يِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَأَلَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَرَكِي وَلَانْضِيرٍ ﴿ فَي

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا اورالبت تحقيق بَصِجابهم نَي نوح عليه السلام كو إلى قَوْمِ ان كَ قُوم كَى طرف فَلَيتَ فِيهِمْ يُس وهُ هُم سِان كَ ورميان الْفَ

اسَنَةِ الكِهزارسال إلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا مَّرْ بِجَاسَ اللَّمَ فَاخَذَهُمُ السطُّوْفَانُ يِس بَكِرُ ااس قوم كوطوفان نے وَ هُمَّ ظُلِمُونَ إوروه ظَالَم عَصِ فَأَنْجَيْنُهُ لِين بم نِ نَجات دى نوح عليه السلام كو وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اوركشَّى والون كو وَجَعَلُنا هَ آور بتاياتهم في السَّتى كو اليَّةُ نشاني لِّلُعلْمِينَ جهان والوں کے لیے وَ إِنْ رَهِیْمَ اور ابراجیم علیه السلام کو بھیجا ہم نے اِذْ قِبالَ لِلقَوْمِهِ جس وقت كهاانهول في اين قوم كو اعبُدو الكشيه عبادت كروالله تعالى ك وَاتَّمْقُوهُ اوروْرواس مِ ذَلِكُمْ خَيْسِرٌ لَّكُمْ يَهِي تَهَار مِ اللَّهِ بَهِتْر مِ إِنَّ كُنتُم تَعُلَمُونَ الرَمْ جانة مو إنَّهَا تَعُبُدُونَ كِشُك جن كَيْمَ عبادت كرت اور گھڑتے ہوتم جھوٹ إنَّ الَّذِيْنَ بِحِثْك وه لوگ تَعَبُدُونَ مِنْ دُوُن اللَّهِ جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالی سے نیچے نیچے کلا یَـمُـلِکُـوُنَ لَـکُمُ رِزُفًا أُنهيلُ ما لكتمهار \_ ليرزق ك فَابُتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَّدُقَ لِينِ ثُمَّ تلاشُ كرهِ الله تعالى كے ياس روزى وَاعْبُدُونُ أوراس كى عباوت كرو وَاشْكُورُ وَاللَّهُ اور اس كاشكرادا كرو إلَيْسبه تُسرُ جَسعُونَ اس كي طرف تم لوثائ جَاوَكَ وَإِنْ تُكَذِّبُو ١١ورا كَرْتُم حَمِثلا وَكِ فَفَدْ كَذَّبَ يُسْتَحْقِينَ حَمِثلا چَكَى بِينَ أَمَهُ مِنُ قَبُلِكُمُ المتين جوتم سے يہلے گزری بين وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ اور نہیں ہے رسول کے ذیعے مگر پہنچانا کھول کر او کیسے یکسوو ا کیانہیں دیکھاان

الوكون في كَيْفَ يُبُدِي اللَّهُ الْحَلْقَ كيب ابتداكرتا بالله نعالى مُخلوق كي شُمَّ يُعِينُدُهُ بِهِم وه لوثاتا ہے إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرٌ بِشَكَ بِياللَّهُ تَعَالَىٰ بِرِ آسان ہے فسل آپ فرمادیں سیسووا فسی الارض سیر کروتم زمین میں فَانُظُورُوا لِيلِ دِيكِهُومُ كَيْفَ بَدَا الْحَلْقَ كَيْسِابِتْدَا كَى اللَّهِ تَعَالَى فَيَعَلُونَ كَي ثُمَّ اللَّهُ يَهِرَاللَّهُ تَعَالَىٰ يُسنُشِئُّ اللَّهَائَ كَا السُّسَاةَ الْأَخِرَةَ الْهَانَا ٱخْرَتَ كَا إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ بِرِجْزِ بِرَقَادِرَ مِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ عذاب دے گاجس كوجائے گا و يَسُوحَهُ مَنْ يَشَآءُ اور رحم كرے گا جس يرجا عِي وَ إِلَيْهِ تُقُلِبُونَ اوراس كَى طرف تم يُعير عاوَك وَمَآ أَنْتُمُ بمُعُجزينَ اور بيس موتم عَاجرُ كرنے والے فِي الْأرْض زمين ميں وَ لا فِي السَّمَآءِ اورنه آسان مين وَمَا لَكُمُ اورَنهي تِهمارے ليے مِن دُون اللَّهِ الله تعالى سے ينجے ينچے مِنُ وَلِي كُونَى حمايتى وَ لَا نَصِيْر اور نه كُونَى مدوكار\_ نوح عليه السلام كانتعارف اوران كي تبليغ كاذكر:

سورت کی ابتدامیں تھا کہ لوگ کیا بیجھے ہیں کہ دعویٰ ایمان سے چھوڑ دیے جائیں گے اور الن کوآ زمایا نہیں جائے گا وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ ''اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جوان سے پہلے تھے۔' تو ان پہلے لوگوں میں نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے اور دوسز سے پیغیروں کی قومیں ہیں جن کا ذکر آرہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدُ اَدُسَلُنَا اللهُ خُوا اِلَی قَوْمِهِ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کوان کی قوم کی طرف۔ تاریخ اور صدیمے کی کتابوں میں ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام

عبدالغفار تھااوران کے والد کا نام زمق تھانوح بن زَمَق علیماالسلام قوم کی حالت پرنوحہ كرت كرت لقب نوح يرس كيا فسلبت فيهم بس هر فرح عليه السلام قوم ميس ألف سَنَةً إِلَّا خَسَمُسِينَ عَامًا يَجِاسَكُم أيك بزارسال يعني نوح عليه السلام في قوم كونوسو پیاس سال تبلیغ کی اور رہ بات قطعی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے۔اور پھر تبلیغ کس انداز میں کی ، نه دن ویکھا ، نه رات دیکھی ، نه جنج دیکھی ، نه شام دیکھی ، بإزاروں میں ، چوکوں بر، مکان کی حصیت ہر چڑھ کر تو حید سنائی ، در داز دل پر دستک دے کر تو حید کا سبق ويا \_ سور ہنو حيس ہے رَبِّ إِنِّـ فَي دَعَـ وَتُ قَـ وُمِى لَيُلاً وَّ نَهَادًا "اے يرور دگار! ميس نے اپنی قوم کورات دن دعوت دی۔'' آ گے فرمایا شُمَّ اِنِینی دَعَوْتُهُمُ جِهَارًا'' پھر بے شك مِن نِهِ الكوبر طادعوت دى تُسمَّ إِنِّي أَعُلَنتُ لَهُمْ وَأَسُوَدُتُ لَهُمُ إِسْوَارًا كِيم میں نے ان کوعلی الا علان دعوت دی اور پیشیدہ طور پر بھی دعوت دی۔''نوسو پجیاس سال ہر رات دعوت ہر دن دعوت ، ملانیہ دعوت ، پوشیدہ دعوت ، رات کو مکان کی حیبت پر تیڑھ کر رعوت يسْقُوم اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ إللهِ غَيْرُهُ "اسميرى قوم عبادت كروالله تعذل ا کی اس کے سواتمہارا کوئی الٹنبیس ہے مشکل کشا اور حاجت روانبیس ہے۔' گلیول میں ، محلوں میں ،اگر کوئی تنہائی میں ملاتواس کوآ ہت دعوت دی ، جنازے کے موقع یہ ، برات کے موقع يرغرض كدكوئي موقع باته ست جانتي بيس دياليكن ومسا احس صعب ألأ فسليال [ سورة ہود ]' بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔'' مروغورتیں ، بیجے ، بوڑ ھے ملا کر سوبھی یورے نہیں ہوتے ۔ اور بڑے افسوس اور حسرت کی بات میہ ہے کہ نوٹ علیہ السلام کا بیٹا بھی ا بیان نہیں لا یا اور بیوی بھی ایمان نہیں لائی کتنی بڑی آ ز مائش ہے معمولی آ ز مائش ہیں ہے فَأَنِحَذَهُمُ الطُّوفَانُ بِينَ بَكِرُ النَ كُوطُوفَانِ نِي اللَّهِ اللَّهِ عَالَ مِنْ مِنْ فِي إِنَّى الكَّاآ عان منه بارش بري

طوفان آیا کیون آیا؟ و هُمهٔ ظلِمُون اوروه ظالم تصنوسو پیاس سال کی بینی سے انہوں نے کوئی اثر ندلیا فَسانُ جَیُنہ نه پس ہم نے نجات دی نوح علیه السلام کو وَاَصْد حسب السّس فِیْ اَنْ نَدلیا فَسانُ جَیُنہ نه پس ہم نے نجات دی نور علیه السلام کو وَاَصْد حسب السّس فِیْ اَنْ نَد اور کُتی والوں کو جوان کے ساتھ سوار نتھان کو کوئی نیس بیا وَ جَعَلُنهُ آ اور ہم نے کردیا مشق کو ۱ یَد یّلُ علیمین نشانی جہان والوں کے لیے۔ سورہ ہود آ بیت نبر سمامیں ہے واستو ت علی الْجُودِی ''اوروہ کشتی کی جودی بہاڑ پر۔' بیہ جودی بہاڑ آج کل کے جغرافیے میں عراق کے صوبہ موصل میں ہے اور آج کل اس بہاڑ کو جودی بہاڑ کو جودی بہاڑ کے ہیں۔ بیکے سمندر سے سترہ (۱۵) ہزار فٹ کی بلندی پرواقع ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے آؤر کُٹھا اَوَیْلُ هَذِهِ اَلَامَّةِ ''اس امت کے بہلے لوگوں نے اس بہاڑ پر چڑھ کراس شق کا دُھانچاد کھا ہے۔' تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا کیونکہ یہ قال کم شے مشرک شے وَابُو اِهِیُمَ اس کا عطف اَرْسَلُنا پر ہے۔ عبارت یوں ہے گی وَارُسَلُنا اِبُو اِهِیُمَ اور ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو اِدْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم کو انحبُدو ا السلّه عبادت کرواللہ تعالیٰ کی وَادُسُلُنا اِبُو اِهِیُمَ اور ہم نے بھیجا عبادت کرواللہ تعالیٰ کی وَادَّ اور اس کی فالفت ہے بچو ، رب تعالیٰ حکے عذاب ہے بچو خوادت کی فالفت سے بچو ، رب تعالیٰ حکے عذاب سے بچو کہ خیر گڑھ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے عذاب سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے اِن مُحنِیْتُم مَا عَنْ ہُمْ جائے ہوتو میری بات من لوکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی بہتر ہے۔ ہواور اس کے عذاب سے بچنا تی بہتر ہے۔ ہواور اس کے عذاب سے بچنا تی بہتر ہے۔ ہواور اس کے عذاب سے بچنا تی بہتر ہے۔

قوم ابراہیم علیہ السلام کا دوطرح کے شرک میں مبتلا ہونا:

حضرت ابراجیم علیہ السلام کی قوم دوطرح کے شرک میں بہتلاکھی۔ ایک اصنام پرسی بت پرسی۔سورہ انعام آبیت نمبر سمے میں ہے وَ إِذْ قَسَالَ اِنْسُر اِهِیْسُمُ لِلَابِیْمِ الْرَاتَتُ جُدْ أَصْنَامًا اللِّهَه "أورجب ابراجيم عليه السلام في احية باب آزر أي كها كيا توبتون كومعبود بنا تا ہے۔'' یہ بت کوئی ہوائی اور خیالی نہیں تھے بلکہ بزرگوں کی شکل پر تھے۔کوئی کسی بزرگ کی شکل پر کوئی کسی بزرگ کی شکل پر محض لکڑی اور کاغذ کے ساتھ کسی کو پیار نہیں ہوتا بیار اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی تصویر اور فوٹو ہوتا ہے۔ تو شرک کی ایک قسم تو پیھی کہ بزرگوں کے بت بناتے تھے اور ان کی بوجا کرتے تھے اور دوسری قتم بیتھی کہ وہ ستارہ برتی میں مبتلا تھے۔ستاروں میں خدائی کرشے مانتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے جواثر جاند ،سورج ،ستارے میں رکھا ہے اس کا تو انکارنہیں ہے کہ سورج میں حرارت اور روشنی ہے جس کا اگر فصلوں پر اور پھلوں پر ہے۔ جاند کی جاند نی اور ستاروں کی روشنی کا بھی پھلوں پر اثر ہے اس کا انکار نہیں ہے کیکن خدائی اختیارات تو کسی میں نہیں ہیں تو پیلوگ جا ند ،سورج ،ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھادر بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کار د فرمايا إنسمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون. اللَّهِ بِشَك وه جن كي تم يوجا كرتے موالله تعالى سے ینچے نیچے او تُنانا وہ بت ہیں انسانوں کے بت تم نے بنائے ہیں وَ تَخُلُقُونَ إِفُكُا اور تم گھڑتے ہوجھوٹ کہان میں قدائی اختیارات ہیں حالانکہ خدائی اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں توبیہ بت بزرگوں کی شکل برہوتے <u>حضہ</u>۔

وَدُ ،سُواع ، يغوث ، يعوق ،نسر كى تشريح :

سورہ نوح میں پاریج نام ہیں وَوْ ، سَواع ، یغوث ، یعوق ، نسر۔ بخاری شریف میں ہے است ماہ دِ جَالِ صَالِحِیْنَ مِنُ قَوْم نُوْح " یہ پانچ نوح علیہ السلام کی قوم کے بررگ آ دمیوں کے نام ہے ۔" حضرت نوح علیہ السلام نے تو حید کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا الا تَذَوُنَ الْمِهَا كُمُ " اینے الن پانچ خداوں کونہ چھوڑ نا۔"

حافظ ابن حجر عسقالا نی " نے فتح الباری میں اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوگ ً نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ وَ ذحضرت ادر ایس علیہ السلام کا لقب تھااور با تی حیار حضرت اورلیں علیہالسلام کے نیک صالح پرہیز گار بیٹے تھے۔ جب وہ دنیا ہے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان کے جسمے بنا کر بوجا شروع کر دی ۔ تومحض پتمراورلکڑی کی بوجاکسی نے نہیں کی ۔ بیہ جو بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہند وایک من کا ہمیں سیر کا بچھرا تھا کر لاتے تنصے ای طرح بھاری لکڑی لاتے جب گھڑتے گھڑتے دیں سیر کی رہ جاتی اوررام چندر یا سیتاجی کی شکل بن جاتی کرشناجی کی شکل بن جاتی تواس کی عبادت کرنے ا لگ جائے ۔تو دراصل تو عبادت رام چندر ،سیتاجی ،کرشناجی کی ہوئی پھراورلکڑی کی تو نہ ہوئی ۔ باتی اصنام اور اوثان کی تشریح میں نے'' گلدستہ تو حید'' میں کر دی ہے اس کا ایک و فعه صرور مطالعه کریں ۔ درس میں تو موٹی موٹی باتیں بیان ہوتی ہیں ۔ تو فر مایا ہے شک تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے بتوں کی اورتم جھوٹ گھڑتے ہو إِنَّ الَّهِ اِنْ سُنِ تَعْبُدُونَ مِنْ دُوُنِ اللَّهِ بِي شِك جِن كَيْمَ عَهَادت كرتْ بوالله تعالى سے نیچے نیچے كلا يَـمُـلِكُونَ لَكُمُ رِزُقًا وهما لكنهيل بين تهارے ليے رزق كے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّه المرَزُقُ لِيسِهُم رزقَ مُلاشِ كروالله تعالى كے بال رازق صرف الله تعالیٰ ہے ای سے رزق طلب كرو واغبُدُوْهُ اوراس كي عباوت كرو والشُكُوُّ وُ اللهُ اورشكرادا كرواي رب كالاللهِ تُسزَ جَعُونُ اي كي طرف تم لونائ جاؤك \_ا \_ميرى قوم! وَإِنْ تُسكَ ذَبُوا اورا لَرْتم حَمِينًا وَ كُلُو حِيدُو، رسالت كو، قيامت كعقيد على فَنْفَدُ كَذَّبُ أُمَمٌ مِنْ فَبُلِكُمْ بِس تحقیق حبنلا چکی ہیں وہ امتیں جوتم ہے سلے گزری ہیں۔ تو م نوح بقو م عاوبتو مثمود وغیرہ ان كَانْجَامُ وَكَيْرُلُو وَمَا عَلَى الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ اورْبَيْن بِرسول كَ وَ مَ

گر بات پہنچانی ہے کھول کر ۔ پیغمبر کے فرائض میں منوا نانہیں ہے بات کو واضح کر کے كِهِيَانَا ہے۔ أَوَلَمْ يَوَوُا كِياان لُوكُول نِيْهِين دِيكِهَا كُيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلُقَ كيے ابتدا کرتا ہےاںتد تعالیٰ مخلوق کی۔ابتداءًانسان کا بچہ حیوان کا بچہ پر ندوں کا بچہ کیسا ہوتا ہے بچر کس طرح ان کوجوانی تک لے جاتا ہے ٹُمَّہ یُعِیٰدُہُ پھروہ لوٹا تا ہے اِنَّ ذَلِکَ عَلَی السنَّهِ يَسِينُو "بيلوناناالله تعالى بِرآسان ہے۔ جوابتداءً بيدا كرسكنا ہے وہ لوٹا بھى سكتا ہے (اس عمل تخلیق کا عادہ بھی کرسکتا ہے)اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے قُلْ سِیُسُووا فِي الْأَرُضِ آبِ كَهِدِينا إا المام عليه السلام زبين مين سير كروچلو بهرو فانسطُرُوا سَكِيْفَ بَدَا الْحَلْقُ بِن ويَكُمُوسُ طرح رب تعالى في مخلوق بيدا فرما كى بي- أسان ويكموم ز مین دیکھو، جاند ،سورج ،ستارے دیکھوان سب کوالتد تعالی نے پیدا فر مایا ہے۔ شم اللّٰهُ يُنْسِّي النَّشَاةَ الْأَجِوَةَ لِمُراللَّهُ تَعَالَىٰ الْعَائِكَ كَالِمُعَانَا ٱخْرِتَ كَا رَجْسَ نَے ابتداءً پيدا كيا ے وہ آخرت والے دن بھی اٹھائے گا إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيْرٌ بِشَكَ اللّٰه تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھررب تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد کیا ہوگا؟ یُسعَدنَ من إِيُّشَاءُ سزادے كاجس كوچاہے كا۔ كافر مشرك، منافق، باغى كوسزادے كا وَ يَسرُ حَمَّ هَنْ يَّشْهَاءُ اور رحم كرے كاجس برجاہے كا۔ اہل تو حيدا چھے اعمال كرنے والوں بررب تعالیٰ كی رحمتیں ہوں گی و اِلَیْهِ تُقُلَبُوْنَ اوراس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔

دین کی بات ان کو مجھ آتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں:

انسان کو میہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جا ہے کہ اس نے رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اوراس کے لیے تیاری کرنی ہے کیکن آج بھارے دل پھر کی طرح مخت ہو چکے ہیں۔ دنیا کی ساری باتیں ہم جھتے ہیں مگردین کی بات ہمیں سمجھ ہیں آتی ۔ اور

ز مین آسان میں جو فیصلہ رب تعالی فرما کیں گے وہی ہوگا اور یا در کھنا وَ مَسَالَکُمُ مِّنُ دُوُنِ اللّٰہ مِسْنُ وَ لِنَّیْ وَ لَا نَصِیْرِ اور بُیس ہے تمہارے لیے اللّٰہ تعالیٰ سے بنچے کوئی حمایت اللّٰہ مِسْنُ وَ لِیْنَ اس کو کہتے ہیں جوز بانی زبانی حمایت کرے۔ جس طرح لوگ زبانی طور پر کہتے ہیں کہ مظلومان شمیر کی حمایت کرتے ہیں۔ اور نصیہ راسے کہتے ہیں جو ملی طور پر مدد کرنے والا ہو۔ تو رب تعالیٰ جب بکڑے گانہ تو کوئی حمایت کرنے ولا ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔

191

# وَالَّذِيْنَ كُفَّرُوْا بِالْنِي

الله وَلِقَالِهُ أُولِيكَ يَرِسُوْا مِنْ رُحْمَتِيْ وَأُولِيكَ لَهُ مَ عَذَاكِ ٱلِيَمُ وَمُمَا كَأَنَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا آنَ قَالُوا اقْتُلُوهُ اَوُ حَرِّقُونُهُ فَأَنْجُمْ لُهُ اللَّهُ مِنَ التَّارِثِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابِتٍ لِقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّكَا الْمُخَالِّ مُنْ مُرْضِ دُونِ اللهِ أَوْيَانًا لَمُودَةً بينكم في العيوة الدُّنيا تُعْرِيوم الْقِيمة يَكُفُرُ بِعُضْكُمُ بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بِعُضِكُمْ بِعُضَّا وَمَأُولِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِرِيْنَ ﴿ فَامْنَ لَهُ لُوْطُمُ وَكَالَ إِنَّ مُهَاجِرٌ إِلَّى رَبِّنْ النَّهُ هُوَالْعَزِيْزُ الْعُكِيمُ ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ إِلْسُلِّقَ وَ يَعُنْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبِ وَاتَّيْنَهُ اَجُرَةُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِمِينَ @ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اوروه لوك جنهول في كفركيا باينتِ اللَّهِ اللَّه تعالَى كَي آيتول كا وَلِمَفَآئِهِ اوراس كَي لما قات كا أُولَئِكَ يَهِي لُوكُ ثَبِي يَئِسُوُا مِنَ رَّ حُمْتِی جومایوں ہو چکے ہیں میری رحمت سے وَ اُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں لَهُمُ عَذَابٌ ٱلْمُهُ ال كه ليعذاب بدروناك فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ يُسْ بَيْنِ تَفَا ابراجيم عليه السلام كي توم كاجواب إلا أنْ قَالُو المرب كمانهون نَے كہا اقْتُلُوهُ قُلْ كرواس كو أَوْ حَرَقُوهُ بِإِس كُورٌ كُ مِس جِلاوَ فَأَنْجُهُ اللَّهُ

ا يس الله تعالى في ان كونجات وى مِنَ النَّارِ آك سے إِنَّ فِي ذَٰلِكَ بِ شكاس ميس الأينت البتدنشانيان بين لِلقَوْم يُوفِّم بُوفَ ال قوم كي ليجو ایمان لاتی ہے وقال اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے اِنسما اتَّبْحَدُتُم بِشكتم بَيْنِكُمُ آپس كى محبت كى بنارٍ فِسى الْمَحَيْوةِ اللَّهُنِّيَا ونياكى زندگى مِس ثُمَّ يَوُمَ الْقِينَمةِ كَرِقيامت واليون يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْض الكاركري كَعِض تمهار يعض كاوَّ يَلُعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اورلعت بجيجيں كَتمهار يَعِض بعض ير وَمَاو كُمُ النَّادُ اور عُمَاناتها راآك موكى وَمَا لَكُمْ مِنَ نَصِرِينَ اورنبیں ہوگاتہارے لیے کوئی مددگار فائمن که کوظ پس تقدیق کی خضرت ابراجيم عليه السلام كي حضرت لوط عليه السلام نے و قبال إنبي اور فرمايا ابراجيم عليه السلام نے بےشک میں مُهَاجو جمرت کرنے والا ہوں اِلی رَبّی این ربنی كى طرف إنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْمَحَكِيْمُ بِشَكُ وه رب غالب بِحَمَت والاب وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْبِ فِي أُورِهُم نَے عطا كيا ابراہيم عليه السلام كواسحاق و يَعْقُوبُ أور يعقوب وَ جَعِلْنَا فِنَى ذُرِّيَّتِهِ أُور كَدِي بَمِ فِي أَن كَاولاد مِينَ النُّبُوَّةَ نبوت وَالْكِتَابَ اوركتاب وَالتَّيْنَاهُ أَجُوهُ اورديا بم في اللَّانيا دنيامين وَإِنَّهُ اوري شَك وه فِي الْأَخِرَةِ آثرت مِن لَمِنَ الصَّلِحِينُ البته نیکوں میں ہے ہیں۔

. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے ہے چلا آ رہا ہے ۔حضرت ابراہیم علیہ

السلام ملک عراق کے علاقہ اُر میں پیدا ہوئے۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام مُوی بروزن طوبی ہے۔ بیکلدانی حکومت کا دارالخلافہ تھا نمر ود بن کنعان بڑا مشرک ، کافر ، ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے اورلوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ان کی کافی تقریر پہلے گزرچکی ہے یہ بھی انہی کا بیان ہے جوانہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لوگوں کو سنایا اور مجھایا و اللّٰذِینَ کَفَرُو اللّٰ بِایْتِ اللّٰهِ اوروہ لوگ جنہوں نے انکارکیا اللہ تعالیٰ کی آیوں کا۔ آیت سے حسی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے اور معنوی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے اور معنوی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے۔

## لفظآيت کي وضاحت :

ذخيرة الجنان

حسی آیت سے مراد مجزہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کے ہاتھوں پر جو مجز ہے فاہر ہوتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی نہیں ہے ۔ نظر تو ان کوسب کچھ آتا تھا جیسے کے والوں نے چاند دو ککڑے ہونے کا انکار کیا ہے کہ کہ کہ کہ یہ بڑا طاقتور جادو ہے ۔ چاند دو ککڑ ہے ہوا انہوں نے ویکھا اس کا انکار کیا جادو کہہ نہیں کیا کہ چانددو ککڑ نے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہونے کا انکار کیا جادو کہہ سے نشانی ہونے کا انکار کیا جادو کہہ سے نشانی ہونے کا انکار کیا جادو کہہ سے سے نشانی ہونے کا انکار کیا جادو کہہ سے سے نشانی ہونے کا انکار کیا جادو کہہ سے سے نشانی ہونے کا انکار کیا جادو ہے ۔

اور معنوی آیت سے مراد آسانی کتابوں کی آیات ہیں۔ قر آن کی آیات ، تورات کی آیات ، تورات کی آیات ، انجیل اور زاور کی آیات کہ ان لوگوں نے آسانی کتابوں کی آیات کا انکار کیا جیسے قر آن پاک کے بارے میں کہا کہ مید کھلا جادو ہے وَ لِمَقَانِهِ اور دولوگ جنہوں نے رب تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا کہ قیامت نہیں آئے گی حشر نشر نہیں ہوگار ب تعالیٰ کی ملاقات نہیں ہوگا رب تعالیٰ کی ملاقات نہیں ہوگی اور قیامت کا ایک خبیث ہندوشا عربے قیامت کا ایسے نہیں ہوگی اور قیامت کا ایسے

نداق از ایا ۔ کہتا ہے ۔۔۔۔۔

## ۔ ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا بس اتن بات ہے جس کے لیے محشر بیا ہوگا

بھئی! یہ چھوٹی بات ہے کہ کافروں کو دوزخ ملے گا اورمومنوں کو جنت؟ اے بے وقو ف تو مذاق كرتا ہے ۔ تو فرما يا جنہوں نے اللہ تعالى كى آيتوں كا انكار كيا اوراس كى ملا قات كا انكار كيا أولنيك يَنِسُوا مِنْ رَّحْمَتِي يَهِالوَّكَ بِين جومالوِن بوع بين ميري رحمت ے حالاتکہ وَ رَحْبَمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءِ [سورۃ الاعراف]''اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے کووسیج ہے۔ ' وَ اُولَیْکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمَ اور یہی لوگ ہیں جن مے لیے ورو تاک عذاب ہے۔ بدرب تعالی کا پیغام حضروت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان میں لوگوں كوسنايا \_لوگوں نے كيا جواب ديا سنوا فَ مَا كَانَ جَوَابَ قُومِ قَامِ بِي تَعَامِرا مِيم عندالسلام كي قوم كاجواب إلا أنْ قَالُوْ أَمَّر انهون في بيكها افْتُلُوهُ ابراجيم عليه السلام کوتل کرو اَوُ حَوَقُوٰهُ یااس کوآگ میں جلا دو کہ اس نے ہمارے بت تو ڈکر ہمارے کلیج جلائے ہیں۔ چنانچہ ای پراتفاق ہوا کہ آگ میں جلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف دوآ دمی تھے۔ایک کا ذکر ابھی آ گے آر ہاہے حضرت لوط علیہ السلام جوابراہیم علیہ السلام کے تجييج تھے اور بعد میں پنجمبر بنے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محتر مہ حضرت سارہ علیہا السلام جوابراہیم علیہ السلام کی چیاز ادبہن تھی۔انہوں نے ساتھ دیا تیسرا کوئی آ دی ساتھ وینے والانہیں تھاسب نے اتفاق کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈال دو۔ ابراجيم عليه السلام كوآك مين والني كاقصه:

تاریخ اورتغبیر کی کتابوں میں بڑا عجیب منظر لکھا ہے ۔حضرت ابراہیم علیہ انسلام کو '

جلانے کے لیے بہت بوابھنا تیار کیا گیا اور شہر یوں اور دیہا تیوں سے لکڑیوں کا چندہ مانگا

گیا کہ لکڑیاں لاکراس میں ڈالتے جاؤ۔ بوڑھی بوڑھی عور تیں جوسہارے کے بغیر چل نہیں

سکتی تھیں ہاتھ میں لاتھی اور سر پرلکڑیوں کا گھا لے کر جارہی ہیں۔ اماں! کہاں جارہی

ہے؟ کہتی ابراہیم کو جلاتا ہے آگ میں لکڑیاں ڈالنے کے لیے جارہی ہوں۔ آگ میں

ڈالنے کا دن مقرر ہوا۔ انجینئر ھیز وم نے آلہ تیار کیا جس کے ذریعے اٹھا کر کھینکنا تھا اس

آلے کا نام مجنیق تھا۔ بیابیا آلہ تھا کہ بڑے بڑے پھروں کو بغیر ہارود کے اٹھا کر تلعوں پر

کھینکا تھا اسے ھیزم انجینئر نے تیار کیا تھا۔ بعد میں بیآلہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا۔ تاریخ

بٹلاتی ہے کہ محمد بن قاسم جب چھ ہزار کی فوج لے کر راجہ داہر کے مقابلے میں آئے توان کی

منجنیق پر یانچ سوآ دی بیٹھے تھے۔

لکڑیوں کوآگ لگائی سب لوگ تماشائی اسمے ہوئے نمرود بن کنعان بھی بمع کا بینہ کے آگر بیٹھ گیا ہے۔ وَ دَعَنِ النّیاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہند کر کے ہاتھ پاؤں با ندھ کر بیٹی بیل ہے۔ وَ دَعَنِ النّیاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہند کر کے ہاتھ انظار میں سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سر پھٹے گا اور ہمارے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ فرمایا فُلُنا یَا فَارُ کُونِی بَوْ دُاوَ مَسَلاً مَّا [انبیاء: کا]' اللہ تعالی ناد کو کو بی بود کا ہے ہے ہوں کے۔ اللہ ناد کو کو کہ کو کو بیٹی سلامتی والی۔'' آگ نے صرف وہ اسمان کو کھٹے دیا کہ کھٹڈی ہو جا مگر صدسے زیادہ نہیں سلامتی والی۔'' آگ نے صرف وہ رسیاں جا کھی جن سے ہاتھ یاؤں بند ھے ہوئے سے باقی بدن کا ایک بال بھی نہ جلا اور آگ آ نافا فا بھر گی ۔ اور ای مقام پر تغییروں میں لکھا ہے کہ اس جگہ باغ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس باغ میں ٹہل رہے سے والد نے پیلفظ بھی کے نہ خے ما السر بُٹ ابراہیم علیہ السلام اس باغ میں ٹہل رہے سے والد نے پیلفظ بھی کے نہ خے ما السر بُٹ کو وَ کُونِ کُونِ

کوئیس حیصوڑ ا۔

اللہ تعالی قرماتے ہیں فائد جا اللہ مِن النّادِ پی ہم نے تجات دی اہراہیم علیہ السلام کوآگ سے اِنَّ فِسی ذلِک کا لیت بے شک اس ہیں البہ نشانیاں ہیں کیکن کس کے لیے نِفَوْم بُوْمِنُونَ اس قوم کے لیے جوایمان لاتی ہے کہ آگ نے صرف رسیوں کو جلایا اور شخندی ہوگئ اور اس جگہ باغ بن گیا ہے بری نشانیاں ہیں گر مانے والوں کے لیے وَفَالَ اور اللهِ اَوْ فَانًا بَخِت بات وَفَالَ اور الرابراہیم علید السلام نے فرمایا اِنَّ مَا اتَّ حَدُدُتُم مِن دُونِ اللّهِ اَوْ فَانًا بَخِت بات ہے کہ جن کوم نے معبود بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے نیچ نیچ وہ بت ہیں۔ بیتم ہمارا بتوں کو معبود بنایا حقود ہنایا ہوا ہے اللہ نیک آپ کی مجبت کی بنا پرونیا کی زندگی ہیں۔ معبود بنایا حقود ہنایا ہوا ہے اللہ نیک آپ کی مجبت کی بنا پرونیا کی زندگی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر ہے کہ چونکہ تمہاری ان بتوں کے ساتھ دوئی اور محبت ہے اس لیے تم ان کو دی اور دوس کی تفسیر ہے کہ چونکہ تمہارے دوست مشرک ہیں تو ان کو دی اور محبت کی وجہ سے تم نے ان بتوں کوم جود بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری تفسیر ہے کہ چونکہ تمہارے دوست مشرک ہیں تو ان کی دوئی اور محبت کی وجہ سے تم نے ان بتوں کوم جود بنایا ہوا

سوسائٹیٰ کےاثرات:

سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے جلس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بڑی جلس کی وجہ سے پیغیبر کا بیٹا کنعان کفروشرک میں مبتلا ہو گراللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا۔ کنعان کی مجلس جب برے لوگوں کے ساتھ شروع ہوئی تو نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بیٹے میری حیثیت دیکھو میری پوزیشن دیکھو میرا کیا بگاڑ لیس پوزیشن دیکھو میرا اماحول دیکھوان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کہنے لگا اباجی ! یہ میرا کیا بگاڑ لیس سے ۔ لیکن اس بری مجلس نے اس کو کفروشرک پر آبادہ کیا وہ رب تعالیٰ کا نافر مان اور باغی ہوا۔ دنیا میں پانی کے اندر غرق ہوا اور آخرت میں ہمیشہ دوز نے کے اندر رہے گا۔ تو بری مجلس کا بھی اثر ہوتا ہے اور بر سے ساتھی کا بھی۔ فاری زبان کا مقولہ ہے

#### پارېدازمارېدېسيارېد

'' يُراساتھي بُر بےسانب ہے بھی بُراہو تاہے ۔''اورسوسائٹی آ دمی کی پیجان ہو لی ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کتمہیں کسی آ دمی کے متعلق بیہ یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک ب یابد ب فرمایا فَلْیَنْ ظُورْ مَنْ بُعَجَالِلُ " پس دیکھواس کے دوست کیے ہیں 'اس کی سوسائی کیسی ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تہمیں خود بخو دیتا چل جائے گا کہ بیہ آ دمی کیسا ہے۔اگرمجلس اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اچھا ہے اورا گرمجلس بُری ہے تو یہ بھی پڑا ہے۔ تو فر مایا کہتم نے جو بتوں کومعبود بنایا ہے دنیا کی زندگی کی دوئتی کی بنایر بنايا بي كن يا در كهنا! ثُمَّ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ كهر قيامت واليدن يَكُفُرُ بَعُضَّكُمُ بِبَعُض ا نکار کریں گے بعض تمہار ہے بعض کا۔ بیتمہارے معبود تمہارا انکار کریں گے اور تم ان کا ا تكاركروك وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعُضًا اورتم أيك دوسرب يرلعنت بهيجوكيتم معبودول ير اورمعبودتم پرلعنت بھیجیں گے۔اس طرح جن کی دوئتی کی وجہ ہے تم غلط راستے پر چلے تم ان پرلعنت بھیجو گے اور وہ تم پرلعنت بھیجیں گے ۔ یہ بات سوچنے اور بجھنے والی ہے آئکھیں بند مونے کے بعد پجھی ہیں کرسکو کے وَمَاوا مُحُمُّ النَّارُ اور شکانا تمہار ادور ف ہے وَمَا لَکُمُ عِنْ نَصِويُنَ اور بيس موكاتمهار في ليكولَى مددگار فيا مَنَ لَهُ لَوُطُ يس تصديق كي ابراہیم علیہ السلام کی لوط علیہ السلام نے جوان کے سکے بھتیج تصلوط بن ہاران بن آزر و ا قَالَ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اِنِّی مُهَاجرٌ اِلٰی رَبّی بے شک میں ججرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔اپنے رب کی رضا کے لیے عراق سے شام کی طرف -اس سفر میں آپ سے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام تنھے کافی سفرتھا لكن وه لوگ برى همت والے ہوتے تھے إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بِي شَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

فالب ہے حکمت والاہ و و کھنے انے استحق اورعطاکیا ہم نے اہراہیم علیہ السلام کو اسحاق۔ چونکہ ہجرت کا ذکر ہے اور ہجرت میں حضرت سارہ ساتھ تھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام ہے بیدا ہوئے اس لیے یہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے ورنہ حضرت اساعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ہے بڑے ہیں گر ان کی والدہ ہجرت کے سفر میں ساتھ ہیں واست میں بلی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام ہا جرہ ہے۔ چونکہ ہجرت کے سفر میں حضرت اسحاق کی والدہ ساتھ تھیں اور ذکر ہجرت کا ہے اس لیے فر ما با کہ ہجرت کے سفر میں حضرت اسحاق کی والدہ ساتھ تھیں اور ذکر ہجرت کا ہے اس لیے فر ما با کہ ہم نے ابراہیم علیہ ہم نے ابراہیم علیہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی واسحاق علیہ السلام کی زندگی ہی میں اللہ تعالی نے بوتا عطافر ما یا۔ پھریہ قوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں اللہ تعالی نے بوتا عطافر ما یا۔ پھریہ قوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں اللہ تعالی نے بوتا عطافر ما یا۔ پھریہ قوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں اللہ تعالی نے بوتا عطافر ما یا۔ پھریہ قوب علیہ السلام ہیں۔

#### - اين خانه جمه آفاب است

 کراتھ لیا جاتا ہے ابرائیم علیہ السلام ، اسحاق علیہ السلام ۔ مسلمانوں کا تو ایمان ہی ہے کہ سب پیغیبروں کا نام ادب اور احترام سے لیتے ہیں ۔ یہودی ، عیسائی بھی ان کا احترام کرتے ہیں ۔ یہودی ، عیسائی بھی ان کا احترام جیں انہوں نے تصوف کے موضوع پر کتاب کھی ہے '' الانسان الکائل' اس میں وہ کھتے ہیں انہوں نے تصوف کے موضوع پر کتاب کھی ہے '' الانسان الکائل' اس میں وہ کھتے ہیں کہ ہندوجس کو برھا کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں ، برھا مہارائے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہیں بھی عظمت ، نصلیت اور شہرت عطافر مائی ہے وَانسے فیصی اللہ خور ق فیصی المصلح ہیں ۔ یہ بات اللہ خور ق فیصی المصلح ہیں البتہ نکوں میں سے ہیں ۔ یہ بات اللہ حق و فیصی اللہ تعالیٰ کی محلوق میں سب سے پہلا اور بلندورجہ حضرت محمد رسول اللہ حق کا ہے دومرا درجہ ابرائیم علیہ السلام کا ہے۔



وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ ﴾ إِنَّكُمُ لِتَاتُوْنَ الْهَالِحِشَةُ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ اَحْدِ مِنَ الْعُلَمِ بَنَ الْعُلَمِ الْمَثَكُمُ لِهَا مُنَ الْحَدِ فِي الْعُلَمِ الْمَثَكُمُ الْمُثَكُمُ لَا اللهِ عَلَى السّبِيلَ لَا وَتَأْتُونَ فَى نَادِيكُمُ الْمِنْكُمُ فَيَاتُونَ وَنَى نَادِيكُمُ اللّهِ اللهِ اللهِ الْمُنَكُمُ فَي السّبِيلَ فَوْمِ ﴾ إِلاَ ان قَالُوا الْحَينَ اللهِ انْ كُنْتَ مِنَ السّبِيوَيْنَ ﴿ وَلَكَا جَاءَتُ رُسُلُنَا مَى السّبِينَ ﴿ وَلَكَا جَاءَتُ رُسُلُنَا مَ اللهِ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الله

وقت كهاانهول نے اپن قوم كو إنّ كُمْ بِحَرَّكُمْ لَنَسَاتُونَ الْفَاحِشَةَ البت وقت كهاانهول نے اپن قوم كو إنّ كُمْ بِحَرَّكُمْ لَنَسَاتُونَ الْفَاحِشَةَ البت كرتے ہوتم بِحيائى الى مَا سَبَقَكُمْ بِهَا نهيں سبقت كى تم سے اس بِحيائى مِن اَحَدِكَى الله عن العلكمينَ جَهان والول بين سے اَئِنَّكُمُ كيا بِ مَن اَحَدِكَى اللهِ عَن العلكمينَ جَهان والول بين سے اَئِنَّكُمُ كيا بِ مَن اَحَدِكَى اللهِ جَالَ شَهوت رانى كرتے ہوم دول پر وَتَقُطعُونَ شَكَمَ لَللهِ اللهِ يَكُمُ الْهِ يَكُمُ الْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الله تعالى كاعذاب إنْ مُحنَت مِنَ المصْدِقِينَ الربي آب ي كين والول مين سے قَالَ کہالوط علیہ السلام نے رَبّ انْتصر نِی اے میر اے رب میری مداکر عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ فسادى قوم كمقابِلِيس وَلَمَّا جَآءَ تُ رُسُلُناَ اور جب آئے ہمارے بھیج ہوئے فرشتے اِبُسواهِیُمَ ابراہیم علیہ السلام ك ياس بِالْبُشُرِى خُوش خِرى لِي كَالُوْ آ انهون نِي كَهَا إِنَّا مُهُلِكُوْ آبِ شك بهم بلاك كرف والع بين أهل هذه الْقَرْيَةِ السِّبِسِّي والول كو إنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ بِشكاسِتي كربنوا لفظالم بين قَالَ ابرابيم عليه السلام نے فرمایا إنَّ فِیْهَا لُوطًا نِهِشک اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں قَالُوا فرشتوں نے کہا نخن أغلم بمن فِيها جمخوب جانے بين اس كے رینے والوں کو لَنُنَجَینَا البتہ ہم ضروراس کو نجات دیں گے و اَهْلَهٔ اوراس کے اہل کوبھی اِلَّا امُسرَاَ تَسَهُ مَّراس کی بیوی تکسانسٹ مِسنَ الْعَبْوِیْنَ ہوگی پیجھے رہنے والول ميں ۔

ابراہیم علیہ انسلام نے عراق میں استی سال قوم کو بلینے کی

کل کے درس میں سے بات تم من بچکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے رہنے والے تھے اور انہوں نے کم وہیش ستر ، استی سال اپنے والد اور اپنی تو م کوبلیغ کی ۔
گر اسنے طویل عرصہ میں سوائے اہلیہ محتر مہا در بھینچے لوط علیہ السلام کے اور کوئی ایمان نہیں لایا ۔ حضرت لوط علیہ السلام تو پنج بر سے اور پنج بر بیدائش طور پر کفر وشرک سے پاک بوتا ہے۔ پھر یہ بھی تم پڑھ اور بن بچکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ہے بھٹے میں ڈالا

سکیااللہ تعالیٰ نے آگ کو ہاغ بنا دیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو وہ عراق ہے شام حطے محتے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی اور تھم ہوا کہ ستی سدوم ادراس کے آس بیاس کے لوگوں کو تبلیغ کرو ۔حضرت لوط علیہ السلام جب ان لوگوں کے یاس گئے تو وہ لوگ ان کے طور اطوار ،خوش اخلاتی سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کورشتہ دے دیا حالانکدرشته دنیا کے مشکل مراحل میں ہے ایک مشکل مرحلہ ہے ایسے ہی کوئی بہن بیٹی تنہیں دیتا۔رشتہ دے دیا گرکلمہ نہیں پڑھا۔اس زیانے میں مومن کا فرکارشتہ جائز ہوتا تھا۔ اسلام میں بھی سولہ سال تک ، تیرہ سال مکہ تمرمہ کے اور تین سال مدینہ منورہ کے کا فروں کے ساتھ دشتہ جائز تھا۔ ہجرت کے تیسر ہے سال کے آخر میں سورہ بقرہ کی بیآیات نازل مِونَينِ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشُوكَةِ حَتْنِي يُؤْمِنٌ ' اورمشرك عورتول كماته نكاح نهرو يبال تك كدوه ايمان في آئيل " اورآكة تاب وَلا تُسنُكِحُوا الْمُشُوكِيْنَ حَتَّى · يُبِيوْ مِنُوُا '' اور نكاح نه كرومسلمان عورتو ل كامشر كول كے ساتھ يہاں تك كهايمان لا نميں ـ "اس آیت سے بہلاتھ منسوخ ہو گیا۔حضرت لوط علیہ السلام نے کافی عرصہ اس کو تبلیخ کی اس بیوی سے دو بچیاں بھی پیدا ہوئیں لبعض نے تین بچیاں بھی تکھی ہیں مگر دو کا ثبوت واضح دلائل کے ساتھ ہے۔ بیوی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا بچیوں نے کلمہ میں والد کا ساتھ دیا وہ ماں سے متاثر نہیں ہوئیں ۔ حالانکہ طبعی طور پر بچیوں کا میلان ماں کی طرف ہوتا ہے اور ماں ہے متاثر ہونا فیطری امر ہے۔لیکن ان کی قسمت اچھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کوایمان کی تو فیق عطا فر مائی ۔حضرت لوط علیہ السلام نے جب اس بستیٰ سے ہجرت کی تو ان کے سماتھ بيدو بجيال اورياح حيمآ دمي اور تصاور بس\_

## قوم لوط کی بد کاریوں کا ذکر:

الله تعالى فرمات بين و كُوطُ اورجم نه بهجالوط عليه السلام كورسول بناكر إذْ قَالَ لِفَوْمِهِ جَس وقت فر ما يالوط عليه السلام نے اپني قوم كو۔ شهر سعدوم اور اس كيآس ياس رين والول كوكها إنشكم لَمَاتُونَ الْفَاحِشَةَ بِشَكَمُ البِسْرَةِ موبِحيالَ البِي مَا سَبَقَكُمُ بِهَا نَہِيں سبقت كى تم سے اس بے حيائى مِن أَحَدِ كَى أَيك نے مِنَ المُعلَمِينَ جَهان والول ميں ہے۔ يہ جو خياشت تم كرتے ہوتم سے يہلے جہان ميں كسى ايك نے نہیں کی ۔ ندانسان کنے ندجن نے ۔ قرآن کریم کی پیض قطعی واضح کررہی ہے کہ بیہ ہے حیائی پہلے کسی نے نہیں کی انٹے کئم لَتَاتُنُونَ الْوَجَالَ کیا بے شک تم اپنی شہوت مردوں پر پورى كرتے مو وَتَفَطَعُونَ السَّبِيلَ أوركائة موتم رائة كوجورب تعالى في شهوت كى تحکیل کے لیے بنایا ہے۔اللہ تعالیٰ نے سل انسانی کی افزائش کے لیے مردہمی پیدافر مائے عورتیں بھی پیدافر مائیں ۔ جائز طریقے سے عورتوں کے ساتھ نکاح کرواورا بی خواہش کو بورا كروا در غلط راسته اختيار نه كروبه بُرا كام ٢٠١٠ و مَنْ خَسطُعُونَ كَي دوسري تَفْسِر مه كرتِ ہیں کہتم راہ کا منتے ہو۔ یعنی راستے پر جانتے لوگوں پر ڈاکے ڈالتے ہواوران کا مال واسباب نوٹے ہواور بیفسیربھی بیان کی گئ کہ راستے پر چلتے لوگوں کو پکڑ کران کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے۔ کیونکہ وہ بڑے تنومنداور طاقتورلوگ تھے۔ حدیث اورتفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان کی بیر برائی س کرراستوں برآنا چھوڑ دیا تھا۔ وٹنے آٹوئ فی فادینگھ المُسنُدكَ ورَمَ كريت موايئ مجلس من برى باتنى -استف بيشرم اور بي حيات كمجلس میں بھی یہ برائی کرنے سے بازنہیں آتے تھے حالانکہ مجلس میں آ دی تھوڑی بہت شرم کرتا ہے کین بیہ باز نہیں آتے تھے۔ پھرمجلسوں میں گوز بازی کا مقابلہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ

جس کی ہوا زیادہ آواز کے ساتھ نکلے وہ بہادر ہے۔ اور ایک دوسرے کے منہ برتھو کتے ہے۔ انسی ہوتی تھے۔ جیسے تھے۔ انگلیوں اور ناخنوں پر مہندی لگائی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو چھیٹرتے تھے۔ جیسے عور تیں آج کل ناخن پالش لگاتی ہیں۔ بیسب سے پہلے سدومیوں نے شروع کی ہے۔ وضو کے لیے اہم جزئیات:

یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ناخنوں پر پاکش لگی ہوئی ہوتو نہ وضو ہوتا ہے اور نعسل ہوتا ہے نہ نماز ہو گی نہ طواف ہوگا۔ کیونکہ لیے ناخنوں کے بیچے میل جمع ہو جاتا ہے یانی نیخے ہیں پہنچتا اور ناخن یالش سے لیب ہوجا تا ہے یانی پنچے نہیں جا تا۔اور بیمسئلہ بھی تم ہار ہاس چکے ہو کہ فقہائے کرام ٌفر ماتے ہیں کہ بے وضویجدہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بے وضویحدہ کرنا کفر ہےاور کفر ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ فقہا ءکرام ٌ كاطبقه بروا مختاط طبقہ ہے۔ جن عور توں نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے لمے ناخن ہيں وضوتو ہوانہیں بجدہ کرے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گااولا دحرامی ہوگی پھروہ ان کا کیا کہنا مانے گی۔ ان مسائل کوچھوٹا نہ بچھو یہ بڑے مسائل ہیں۔ان مسائل کی گھر دں میں نگرانی کرو۔اور پیر مسئلہ بھی میں نے کئی دفعہ مجھایا ہے کہ عورتوں نے ناک میں کوکا پہنا ہوتا ہے۔اگر کو کے والے سوراخ میں یانی نہ گیا تو دضونہیں ہوگا اور نہ ہی عنسل ہوگا۔عورتیں دم کرانے کے لیے آتی ہیں ان ہے یو چھتا ہوں کہ بیٹی وضوکرتے وقت ناک کے سوراخ میں یانی ڈالتی ہوتو سومیں سے ایک دوکہتی ہیں کہ ڈالتی ہوں ۔ بیض کہتی ہیں کہ معلوم ہیں یانی جاتا ہے کہ ہیں جا تا بعض کہتی ہیں کہ ہمیں تو مسئلے کاعلم نہیں ہے۔ بیز اغرق ہوگیا ہے۔ جو بے دین ہیں ان کی تو بات ہی نہ کرو۔ جواینے آپ کو دین دار کہلاتے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا

ہے۔اور پیمسئلہ پھی کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ باریک دو پٹا جس سے سرکے بال نظرآ تے

ہوں اس کے ساتھ قطعاً نماز نہیں ہوتی جاہے دروازہ بند کر کے بکل بند کر کے کمرے کے اندر ہی کیوں ندنماز پڑھی جائے۔

اس طرح ٹیڈی لیاس ہو۔عورت کی کلائی بفتررد وانگشت ننگی ہوتو قطعانما زنہیں ہوگی ، کان ننگے ہوں عورت کی نمازنہیں ہوگی ۔ یہ مسائل اپنے گھروں میں جا کر سمجھا وُ اور پھران کی نگرانی کر داور جوعزیز رشته دارعورتین آئین ان کوبھی سمجھاؤ ۔ تو فر مایا کہتم اپنی مجلسوں يس برى باتيس كرتے مو فَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِة بِسِ نهيس تقالوط عليه السلام كي قوم كا جواب إلَّا أَنْ قَالُوا مُّربِيكانهول في انْتِنا بعَذَاب اللَّهِ لا وَجارِ إِياس الله تعالى كاعذاب إن مُحنت مِنَ الصَّدِقِينَ الرّبين آب يج بولن والول مين عديمين عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤعذاب، دریس چیزی ہے فیال کہالوط علیہ السلام نے رَبِ انْعَصُونِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ \_ رَبِّ اصلين يَا رَبِّي تَمَا يَكُرُما 'كَوْجَى حذف کردیا گیااورآخری کی کوجھی حذف کردیا گیا۔ معنی ہوگا اے میرے رب میزی مدد کریں فسادی توم کےخلاف،فسادی توم کے مقابلے مین میری مدد کریں۔آ گے ذکر آرہا ہے درمیان میں ایک اور بات کا بیان ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو ہیں سال کے قریب تھی اور اہلیہ محتر مدحضرت سارہ علیہ السلام کی احسانو ہے ثنانو ہے اور بعضٌ سوبھی ہتا تے ہیں ۔ کیکن بچی بچنہیں ہوا تھا۔حضرت ابراہیم علیہالسلام گ*ھر*تشریف فر ما تھے کہ اچا نگ مہمان آ گئے ۔ تفسیروں میں جھ کا ذکر بھی آتا ہے ، دس کا ذکر بھی آتا ہے ، ہارہ کا ذکر بھی آتا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بینھک میں بٹھایا اور خیال کیا کہ ایک آ دھ مرغا تو کام نہیں آئے گامہمان زیادہ ہیں اور چبرے بشرے ہے اور کیٹروں ہے معبز زمعلوم ہوتے ہیں یا لیک بچھڑا بالا ہوا تھااس کو ذرج کر کے گھر دنیا کہاس کوروسٹ کرنا

•

بہلےزمانے کے ڈاکوآج کی نسبت شریف ہوتے تھے:

جل وفت گوشت تیار ہوگیا تو تھالوں میں رکھ کرمہمانوں کے سامنے پیش کیالیکن مہمانوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے ۔سورۃ طلہ آبیت نمبر علامیں ہے فَاوُجَسَ فِي نَفْسِه جِيفَةٌ " حضرت ابراتيم عليه السلام في دل مين يجه خوف محسوس كيا كرلگتاہے كەپدلوگ سى اليھے ارادے سے نبیں آئے ۔ كيونكه اس زمانے كے چورڈ اكوبہ نسبت آج کے زمانے کے چوروں اور ڈاکوؤں کے،شریف ہوتے تنے جس کے گھرسے کچھکھا لی لیتے تھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کونمک حرامی بیجھتے تھے۔اور آج کل کے ڈاکوآتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں کہاں ہیں؟ کھانے بینے سے فارغ ہوکر ' گہتے ہیں کہ سیف اور تبحوری کی جابیاں لاؤ۔اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ کوئی حساب ہی مہیں ہے دن دیباڑے **لوٹتے ہیں۔ کوٹھیوں میں داخل ہوکر،** بسوں میں تھس کر، بازاروں میں لوٹ مارکرتے ہیں ، بنک لوٹتے ہیں حالا تکہان کے گن مینوں کے باس بندوقیں ہوتی ہیں مگران کوکوئی ڈرخوف نہیں ۔ بیساری خرابی غلط نظام کی وجہ ہے ۔ جب تک نظام درست نہیں ہوگا یہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی اور نظام کی درتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانو ن کو نا فذ کیا جائے ہم سعود پہ جا کر دیکھ لو دہاں سامان کھلے میدان میں دس دن پڑا رہے کوئی تہیں چھیڑتا۔ بڑی بڑی سونے کی دکا نیں ہیں کوئی من مین نہیں ہے حالانکہ وہاں بھی مکمل اسلامی قانوین نافذنہیں ہے چند صدود نافذ ہیں جن کی بیر برکات ہیں کہ اگر کسی کا جنگل میں ڈیرا ہے تو وہاں بھی اس کو کوئی نہیں چھیٹر تا اور یہاں شہروں میں گھروں سے نکال کر لے جاتے ہیں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اور آزاوی کے جشن منائے جاتے ہیں۔جشن آزادی

منانے کا کیامعنی ہے؟ بس لوگوں کوالو بنایا ہوا ہے۔ یہ آزادی جوتم نے بہائی ہو گی ہے قرآن کے خلاف،اسلام کے خلاف اس پر ہزارلعنت۔

تو خرجب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حفرت ابراسیم علیہ السلام نے دل میں ڈرمحسوں کیا۔فرشتے ہمھ گئے کہنے گئے کلا تسخف انسا اُرْسِلْنَا اِلَی قَصُوم لُسُوم لُسُوم لُسُوم کے کہنے کیا کہ ہم بھیج ہوئے ہیں قوم لوط کی قسوم لُسوم نے ہیں ہوں کے ہیں تو ملوط کی طرف ۔'' میں جرائیل ہول یہ میکائیل ہے ، یہ اسرافیل ہے ہم کھانا نہیں کھاتے آپ کو خوش خوش خبری سنانے آئے ہیں آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور پھراس کے بعد یعقوب پوتا ہوگا۔ حضرت سارہ علیماالسلام کھنے گئیں یہ وائے لُسنی اُ اَلِدُ وَ اَفَا عَجُورٌ وَ هَاذَا اَعُلِی شَیْدًا اَسْ کے عمر اُخاوند بھی بوڑھا ہے اس کی عمر میں بوھیا ہوں اور بیمیرا خاوند بھی بوڑھا ہے اس کی عمر انسان ہے ۔''فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں سے کہدر ہے ہیں دب تعالیٰ آپ کو ایک سومیں سال ہے ۔''فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں سے کہدر ہے ہیں دب تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی دے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکھ جآء ک رکسکنا اِبُواهِیْم اور جب آئے ہمارے ہیں جا کینٹ را ایم علیہ السلام کے پاس بالینٹ ری خوش خبری لے کر۔ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خوش خبری کے لیے تو ایک آ دھ فرشتہ ہی کافی تھا اور بیہ انجھی خاصی ٹیم ہے۔ کہنے گئے کہ ہم نے آپ وخوش خبری و بی ہے لڑکے اور پوتے کی اور پھر بستی سدوم کو غرق کرنا ہے۔ قالُو آفرشتوں نے کہا إِنَّا مُهْلِکُو آ اَهُلِ هَذِهِ الْقَوْلِةِ بِ شَک ہم ہالک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہے والوں کو۔ هذِهِ سے اشارہ تھا بستی سدوم کی طرف کرنے والے ہیں اس بستی کے رہے والوں کو۔ هذِهِ سے اشارہ تھا بستی سدوم کی طرف جن کی طرف اللہ علیہ السالام گئے تھے اِنَّ اَهْسَلَهَا سُکانُو اَ ظَلِمِیْنَ بِ شک اس بستی کے رہے والوں کے بیات کہی اور استفاء بھی کسی کانہ کیا قیال

ابراہیم علیہ السلام بول پڑے اِنَّ فِینُهَا اُلُوطًا بِ شک اس بستی میں میرے بھیتے اوط علیہ السلام بھی تو ہیں ان کا کمیا ہے گا؟ قَالُوا فرشتوں نے کہا نَہ حُنُ اَعْدَامُ بِهَنُ فِینَهَا ہم، السلام بھی تو ہیں ان کوجو وہاں رہتے ہیں ان کوکوئی خطرہ نہیں گنن جَمِینَّهُ وَاَهْلَهُ البحة ہم ضرور نجات دیں گے لوط علیہ السلام کواوران کے مانے والوں کوبھی ۔ مانے والوں ہی دو بیٹیاں تھیں اور چنداور نیک بخت عور تیں تھیں باتی سب دوسری طرف تھے۔ تو ہرز مانے میں اکثریت میں اکثریت گی ابنا ہوں کی رہی ہے۔ آج اکثریت پرلوگوں کو گھنڈ ہے۔ بھائی اکثریت سے کیا بنتا ہے اصل تو ایمان اور عمل ہے اس کے بغیرا کثریت کی کیا حیثیت ہے۔

آج بے نظر کہتی ہے کہ ہم زیادہ ہیں (بے نظیر ایک سیاسی پارٹی کی سربراہ تھیں اور وزیر اعظم پاکستان رہ بیکی ہیں۔) نواز شریف کہتا ہے ہم زیادہ ہیں اکثریت ہماری ہے (نواز شریف بھی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان رہ بیکے ہیں!) محتی ایم دونوں اسلام کے باغی ہوتمہاری اکثریت کا ہم نے کیا کرنا ہے تم ملک ہیں امن نہیں قائم کر سکے ۔ چوری، ڈاکے قبل وغارت، بدمعاشی عام ہے۔ سارے ملکوں سے بد ترین ملک پاکستان کہوتو زیادہ بہتر ہے۔ جب تک قرآن کا نظام نہیں آئے گایہ برائیاں ختم نہیں ہول گی۔

توفرشتوں نے کہا کہ ہم بوط علیہ البیلام اوران کے مانے والوں کو بچالیں گے۔ اِللہ المسرَا تَهُ مُراس کی بیوی کو نجات نہیں سلے گی جس کا نام واصلہ ہے، ها کے ساتھ سی انت المسرَا تَهُ مُراس کی بیوی کو نجات نہیں سلے گی جس کا نام واصلہ ہے، ها کے ساتھ سی انت کو میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پَر مارا، ساری بستی کو انتہالیا، بہت بلندی پر لے جاکرالٹا کر پھینک ویا۔

الغنكبوت

# وَلَكَا آنَ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُؤَطًا سِنَءَ يِهِ مُ وَصَاقَ بِهِ مُ ذَرُعًا وَقَالُوا لَا تَعْفُ وَلَا تَعْنَنَ وَلَا أَمْ لَا لَا أَمْ لَا يَعْنَ السّبَاءِ النّامُ أَذِلُونَ عَلَى اَهْلِ هٰ فِي وَالْقَارِيةِ لِجُزّا مِنَ السّبَاءِ لِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَانَ مَا لَا اللّهُ مِنْ السّبَاءِ لِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَانَ مَا لَا لَا مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ولَقَانَ مَا لَقَانَ اللّهُ وَلَقَانَ اللّهُ وَلَقَانَ اللّهُ وَلَقَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَمَّ أَنُ جَآءَ تُ اورجس وقت آئے رُسُلُنَا ہارے بھیج ہوئے فرشتے لُوطًا لوط علیہ السلام کے پاس سِنی ء بھیم تووہ پریثان کردیئے گئے ان کی وجہ سے و ضَاق بھیم اوروہ تنگ ہوئے ان کی وجہ سے ذَرُعُول میں وَ قَالُو اور کہ ان فرشتوں نے کا تَحَفُ آپ خوف نہ کریں وَ لا تَحَوَٰ نُ اور نَمُ کریں اِنَّا مُنجُور کے سے جوئے ہوئے اور کہ اور کہ اور کہ ان کہ کریں اِنَّا مُنجُور کے سے تک ہم آپ کو بچانے والے ہیں وَ اَهُلکَ اور نَمُ کریں اِنَّا مُنجُور کے بیٹک ہم آپ کو بچانے والے ہیں وَ اَهُلکَ اور

آپ کے اہل کو اللہ المسسر اَتَک سوائے آپ کی بیوی کے تک انسٹ مِن الُه عٰہویُنَ ہوگی پیچھے زہنے والوں میں سے إنَّا مُنْزِلُونَ بِحِشِك ہم اتار نے والے ہیں عَلَی اَهُل هٰذِهِ الْقَرُیَةِ اللّٰہِ کَارہے والوں پر رَجُزًا عذاب مِّنَ السَّمَآءِ آبَان ہے بمَا كَانُوْا يَفُسُقُوْنَ اسْ وجه سے كه بينا فرمانى كرتے ہيں وَلَـقَـدُ تَّوَكُنَا مِنْهَآ اورالبتهٔ تُحقّیق ہم نے چھوڑی اس بستی ہیں ایّهٔ نشانی بَیّنَةً واصح لِلقَوْم یَتَعُقِلُونَ اس قوم کے لیے جوعقل سے کام لیتی ہے وَ إِلَىٰ مَدُيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا اور بَهِيجامِم نے مدين كى طرف ان كے بھائى شعيب عليه السلام كو فَقَالَ لِيس كَهَا انهول نَه ينقوم المميري قوم اعبُدوا اللّه عبادت كروالله تعالى كى وَارْجُوا الْيَوُمَ الْأَحِوَ اوراميدر كُواْ خرت كے دن كى وَ لَا تَعُتُوا اورنه يُهرو فِي الْأَرُض زَمِين مِين مُنفسِدِيْنَ فسادكرتِ بوئة فَكَذَّبُوهُ يُس حَمِثُنا إِانهول مِنْ شعيب عليه السلام كو فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ بِس بَكِرُا ان کوزلز لے نے فَاصَبْحُوا ہیں ہوگئے وہ فِسی ڈارھِمُ اینے گھروں میں جنشمین گھٹوں کے بل گرنے والے وغاڈا اور ہم نے ہلاک کیاعادتوم کو وَّ تُمُوُدا أَ اورتُوم شُودَكُوبِهِي وَ قَدْ تُبَيَّنَ لَكُمْ مِنُ مَّسِلْكِنِهِمُ اورتحقيق واضح مو حِكَ بِنَ تَهار \_ لِيان كِمكانات وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اور مزين كياان ك ليه شيطان في أعُم الهُمُ ان كاعمال كو فصدَّهُم عَن السَّبيل يس روكاان كورات سے و كائوا مُسْتَبْصِريْنَ اور تصوه لوگ ہوشيار و قَارُونَ

اورقارون کوہم نے تاہ کیا و فِوعُون اور فرعون کو و هامن اور ہامان کو و کَفَدُ جَمَاءَ هُمُ مُوسِی اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موی علیه السلام بِالْبَیّنَةِ وَاضْح ولا کُل لے کر فَاسْتَ کُبَرُوا فِی الْاَرُضِ پِی انہوں نے تکبر کیاز مین میں واضح ولا کل لے کر فَاسْتَ کُبَرُوا فِی الْاَرُضِ پِی انہوں نے تکبر کیاز مین میں وَمَا تَکانُوا سَابِقِیْنَ اور نہیں تصورہ بھاگ کرنگل جانے والے۔ لوط علیہ السلام کی پریشانی کا ذکر:

اس سے پہلے سبق میں تم پڑھ ھیے ہو کہ فرشتوں نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کو يعير اسحاق اوريوت يعقوب عليه السلام كي خوش خبرى دى بيفرشة جب ابراجيم عليه السلام کے پاس آئے تو ادھیر عمر کے لوگوں کی شکل میں آئے۔ وہاں سے جب بستی سدوم میں لوط علیہ السلام کے پاس مینچے تو نوعمرار کول کی شکل میں بارہ تیرہ سال ، چودہ سال کی عمر میں ۔ بیہ وہی فرشتے تھے جوابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔جن میں جبرائیل علیہ السلام، ميكائيل عليه السلام ، امرأ فيل عليه السلام خاص طور برآئے - جب ميفرشتے لوط عليه السلام کے گھر آئے تو دو پہر کا وقت تھا ان کو دیکھے کرلوط علیہ السلام شخت پریشان ہوئے۔اس کا ذکر ے وَكَمَّا أَنُ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْظًا اور جس وقت آئ مارے بھیج ہوئے فرشتے لوطعليه السلام كي إس سي عَ بِهِمُ رِيثان كردية كُان كى وجه و صَاق بههم ذَرْعُ اور تُنك موئ ان كى وجه يه ول من يريشانى من انسان كادل تنك موتا ہے پریشانی کی وجہ پہنچی کہوہ تو م کی بدفطرتی کو جانتے تھے، بدکرداری ہے واقف تھے کہ قوم کو جب ان کاعلم ہوگا تو وہ مہمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے، بدکاری کے لیے حملہ کریں گے اور مہمان کی عزت اور اکرام بھی ضروری ہے۔ حديث ياك بين آتائة تخضرت ﷺ في فرمايا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ

الانجسو فَلْبُكُومُ صَٰبُفَهُ ''جوآ دی الله تعالی پرادرآ خرت پرایمان رکھتا ہے ہیں اس کو چاہیے کہ دہ الی عمیمان کی عزت تو الد و فعلاً ہر طریقے سے ، بدایمان کا حصہ ہے۔ اور پیغیبر سے براموش کون ہوسکتا ہے۔ تو ایک طرف نیہ بات تھی کہ مہمانوں کی عزت اور اکرام بہت ضروری ہے اور دوسری طرف قوم کی بدکاری سامنے تھی۔ میسوچ ہی رہے تھے کہ وَ جَداءً وَ قُومُ مُهُ يُهُو عُونُ اللّهِ [ہود: ۲۵]"اور آئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی۔ 'لوط علیہ السلام نے فرما یا اے میری قوم هو اُلاَءِ آئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی۔ 'لوط علیہ السلام نے فرما یا اے میری قوم هو اُلاَءِ بَنَ اللهِ اللهِ ہوتا ہے۔ میمیری قوم میر کے بی کہور وجانی باپ ہوتا ہے۔ میمیری قوم کی کیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرما یا کہ پیمبر روحانی باپ ہوتا ہے۔ میمیری قوم کی کیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرما یا کہ پیمبر روحانی باپ ہوتا ہے۔ میمیری قوم کی کیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فی ضدا سے ڈرومیر میمانوں کو جا آبرہ نہ کرور تو میں کیٹیوں کو اپنی بیٹیاں ہیں ضدا سے ڈرومیر میمانوں کو جا آبرہ نہ کرور تومیر کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہا۔

آج بھی عموماً بڑے عمر والے کوسب لوگ اہا ہی کہتے ہیں اگر چہ وہ حقیقاً والدنہیں ہوتا۔ بختے بھی عموماً بڑے مر والے کوسب لوگ اہا ہی جنے بھی متمام پیمیاں اہا جی ایکہتی ہیں ۔ توبیقوم کی بیٹیاں ہیں ان ہے جائز طریعے سے نکاح کرلو و کلا تُسخورُونِ فِنی ضَیفِی ''اورمہما نوں کے ہارے ہیں مجھے پریٹان نہ کرو۔''

اور دومری تغییر به کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں نہ آنے والوں کو فرمایا کہتم میں جواثر ورسوخ والے ہیں میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لواور اپنااثر ورسوخ استعال کرکے ان لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ میر ے مہمانوں کی عزت خراب نہ ہو۔ کتنی برئی قربانی ہے۔ قوم نے کہا کہ آپ جانے ہیں مالی نے فیی بَنینِک مِنْ حَقِ ، ''جمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے۔'' جمیں لاکوں کا شوق نہیں ہے جمیں اپنی عادت آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے۔'' جمیں لاکیوں کا شوق نہیں ہے جمیں اپنی عادت

پوری کرنی ہے۔ کہنے گئے اُوک مُ نَنهٔ کَ عَنِ الْعَلَمِينَ [جر ۲۰] ، ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں کی حمایت ہے۔ "تم مہمانوں کے تھیکے دار ہو۔ یہ با تنبی ہور ہی تھیں اور آنے والے مہمان بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹے رہے وہ ٹن ہے منہیں ہوئے ۔ ان کے چروں پرکوئی پریٹائی نہیں تھی۔ حضرت اوط علیہ السلام کا چرہ مبارک متغیر ہوگیا تھا پریٹائی کی وجہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریٹان ہوگئے بیں تو و قالو ابول پڑے کہنے گئے کا تنجف آپ خوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے بیں تو و قالو ابول پڑے کہنے گئے کا تنجف آپ خوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تنجون نے دیس ۔

### خوف اورحزن كافيرق

خوف ہوتا ہے ای ذات کے لیے اور عُم ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ اور دوسرافرق سے بیان کرتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے آئدہ کی چیز کے بارے ہیں اور غم ہوتا ہے گزشتہ چیز پر اس بنان کرتے ہیں کہ خوف کریں اِنَّا الْمُسَجُّولُکَ وَالْعُلَکَ بِحُلَّہُم آپ کو بائے والوں کو اِلَّا الْمُسرَاتَکَ سوائے بی اور آپ کے اللک کو اِلّا المُسرَاتَکَ سوائے آپ کی بیوی کے کافٹ مِن الْعَبِرِیْنَ ہوگی چیچے رہ جانے والوں ہیں سے اِنَّا الْمُسْرِاتُکَ سوائے آپ کی بیوی کے کافٹ مِن الْعَبِرِیْنَ ہوگی چیچے رہ جانے والوں ہیں سے اِنَّا الْمُسْرِاتُونَ مِن الْعَبِرِیْنَ ہوگی چیچے رہ جانے والوں ہیں سے اِنَّا الْمُسْرِاتُونَ مِن الْعَبِرِیْنَ ہوگی چیچے رہ جانے والوں ہیں سے اِنَّا الْمُسْرِاتُونَ اِلَّا مُسْرِاتُونَ اِلَّا اللّٰ مُسْرِاتُونَ اِللّٰ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

پہلے ان کواندھا کیا۔ دوسراعذاب و اَمْطُونُ فَا عَلَيْهِمْ حِجَادَةٌ مِّنْ سِجِيْلِ ''اور برسائے ، ہم نے ان پر پُھر کھنگھر۔' تیسراعذاب حیث حَدَّ جبرائیل علیہ السلام نے ڈراؤنی آواز نکالی جس سے ان کے کلیج بیسٹ گئے۔ چوتھا عذاب : جبرائیل علیہ السلام نے پُر مارااور سارے علاقے کواٹھ الیا بہت بلندی پر لے جاکرالٹ کر پھینگ دیا فَجَعَلْنَا عَالِیَهَا مَارِدِهِ عَلَیْهَا وَسُورَةٌ جَرا '' پُسِ کردیا ہم نے ان بستیوں کے اوپروالے جھے کو نیچ۔' سدوم مرکزی شہر تھا لوگ وہاں آتے جاتے سے چیزیں نیچ خریدتے سے۔اب وہ آب سیاہ ہو گیا ہے اور سیابی رنگ کی زمین ہے کہ لوگ دہاں آکر عبرت حاصل کریں لیکن وہ جوعل کی ایک وہ جوعل کے ان باز ہمان قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال ،ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال ،ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال کے تعزیت شعیب علیہ السلام کی قوم کا دارے۔

حضرت شعيب عليه السلام كاذكر:

فرمایا وَإِلَى مَدُینَ اَخَاهُمُ شُعَیْبًا اور بھیجاہیم نے مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے پانچ بیٹے شعید دکا ذکر قرآن کریم میں ہے اساعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ۔ باتی تین کا ذکر تورات اور تاریخ میں آتا ہے۔ مدین ، مدائن اور قیدار حمیم اللہ تعالی ۔ تو مدین کی اولا و مدین قوم کہلائی ۔ اس قوم نے اپنے نام پر شہرآ باوکیا جیسے سنے میں آتا ہے کہ کھوٹوئی توم تھی اس کے نام پر سی کھوٹ شہرآ باو ہے ۔ تو فر مایا جھیجا ہم سنے مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو فقال بس انہوں نے کہا ینقو م اغید وا اللّٰهَ اے میری قوم عبادت کروانلہ تعالی کی غیراللہ کی غیراللہ کی عباوت نہ کرواور رب تعالی کی غیرادت کے ساتھ آخرت پر یقین

ركو وَارْجُوا الْيَوْمَ اللاجِورَ اوراميدركموا خرت كدن كي-

مشرک قیامت کے بھی منکر ہیں:

عمو ما مشرک قومیں تو حید ورسالت کے انکار کے ساتھ قیامت کا بھی انکار کرتی ہیں۔اگر مانتے بھی ہیں تو اس انداز سے کہ اس کی حقیقت بے حیثیت ہوکررہ جاتی ہے۔ قیامت کا جوحلیہ وہ بیان کرتے ہیں وہ قیامت نہیں ہے کوئی اور بلا ہے۔اس کوآپ اس طرح سمجھیں کہ کوئی آ دمی صدر کا حلیہ بیان کرے کہ اس کی حارثانگیں ہیں بڑی موثی موثی اور پیٹے بھی بوی چوڑی ہے کہ اس پر چھوٹی جاریائی آسکتی ہے اور بڑے لیے کان ہیں اور برسی نمبی سونڈ ہے تو عقل مند سمجھے گا کہ بیصدر کا حلیہ بیں ہے اس نے ہاتھی ویکھا ہوگا۔ ایسے ہی بیمشرک قومیں قیامت کی شکل بیان کرتی ہیں۔ قیامت کو پیچے معنی میں مانے والے صرف مسلمان ہیں کدان کا قرآن وسنت برایمان ہے اور قرآن وسنت نری حقیقت ہے۔ تو فرمایا عمادت کرواللہ تعالی کی اور دوسرے مقام پر ہے مالککم مِن الله غیره ا اس کے سواتمہارا کوئی اللہ ،معبود ،مشکل کشا ، حاجت روانہیں ہے اور آخرت کے ون کی اميدر كهو اور تيسري چيز و لا تَعْفُوا فِينَى اللارُض مُنفُسِدِيْنَ اورند يُعروز مين مِن فسادمیاتے ہوئے۔ مدین شہرکے جاروں طرف بڑے بڑے جنگلات تھے ای وجہ سے ان کواللہ تعالی نے اُصُحبُ الایک بھی کہا ہے، جنگل والے۔ جنگل میں ڈاکور ہے تھے اورشہر میں ان کے ایجنٹ ہوتے تھے جوخر پیروفروخت کی معلومات حاصل کر کے ان کو بتاتے تھے کہ فلاں فافلے والوں کے پاس اتناسونا ہے ، جاندی ہے ، ہیرے ہیں ۔ قافلہ جب جنگل میں پہنچیا تو ڈاکواس کولوٹ لیتے تھےاورساتھ ساتھ بیجھی کہتے تھے کہ دہاں ایک بابا ہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا حلیہ بتاتے کہ اس کے باس نہ جانا وہ ہمارے

M/A

باپ دادا کے دین کا دشمن ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فَ کَ لَهُ بُوهُ پِی انہوں نے جھٹا یا شعیب علیہ السلام کو فَ اَحَدَدُتُهُمُ اللَّهِ جُفَةُ پِی پُڑلیا ان کوزلز لے نے ۔ یہاں رہنے کا لفظ ہے اور سورہ ہود ہیں صححہ کا لفظ ہے کہ پُڑا ان ظالموں کو چیخ نے حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی اس کی وجہ سے زلزلہ آیا اور وہ قوم تباہ ہوگئ فَاصْبَحُوا فِی دَارِ هِمْ جَيْمِینَ پِی ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹوں کے بل گرنے والے۔ جیسے ہم التحیات میں جیٹھتے ہیں عاجزی کے ساتھ ۔ اس وقت وہ گھٹوں کے بل گرے اور کہتے رہے اِنَّا کُنَّا ظُلِمِینَ بِی عاجزی کے ساتھ ۔ اس وقت وہ گھٹوں کے بل گرے اور کہتے رہے اِنَّا کُنَّا ظُلِمِینَ بِ

وَهَاهُنَ اورفرون اور بامان كوتباه كيا بهان فرون كاوز يراعظم تفاالله تعالى ف ال كوبحر الخلام مين فرق كيا و كفة بحآء معم مؤلم مي المبينت اورالبة بحقق آ ب الن كوبكر موئ عليه السلام واضح دلاكل اور مجزات لي كر فاست مجبورا في الآر من يس انبول في منظير كياز من مين في كوف كرايان فرعون في وقيول كيا اورنه بامان في ومسا تحسان است كي سنابِ قِينَ اورنيس من وه بحاك كرفش ما في والله ماري كرفت سداب الت است كي بين جودور كر بعاك ما الترابيل عن والله تعالى كرفت سدان است كي بين جودور كر بعاك ما الله تعالى ما كرفت سدان الدرابيات المنابي المرابي وودر كر بعاك ما كم الله تعالى كرفت سدان الدرابية الله كرفت من جودور كر بعاك ما كرفت من كون بعال ما كرفت من الله كرفت من المناب المنابق المنابين المنابق المنابي المنابق الم



#### فَكُلًّا آخَٰنَا

لَانْتُهُ فَهُنَّهُ مُرْمَنُ الْإِسَلْنَا عَلَيْهِ كَاصِيًّا وَمِنْهُمُ مَنْ أَخُذُنَّهُ الصَّبِيكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ حَسَفْنَا بِمِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِّنَ أَغُرُفْنَا وَكَاكَ اللَّهُ لِيَظِّلِّهُ مُ وَلَكِنْ كَانُوْ النَّفْسَهُ مُ يَظُلِمُونَ "مَثَلُ الْآنِيْنَ اتَّخَذُ وَامِنْ دُونِ اللَّهِ اوْلِيآءَ كُمُثُلِّ الْعَنْكُبُونِ ۚ إِنَّكُنْ كَ بَيْنَا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُونِ لَبَيْكُ ﴿ الْعَنْكُبُونِينَ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُونَ مِنْ دُونِ مِنْ نَنَى عِرْوَهُو الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ وَتِلْكَ الْإَمْثَالُ نَضْرِ جُمَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا الْعَالِمُونَ "خَلَقَ اللَّهُ التَّمَاوِةِ إِنَّ وَالْأَسْضَ بِالْحَقِّ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فُکُلًا اَخَذُنَا پس سب كو پكرا مم نے بذنبه ان كے كناموں كى وجہ سے فَمِنُهُمْ مَّنُ لِي لِعض ان مين سے وہ بين اَرُسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا كَ جَن يُجْكِي مم في تندو تيز موا وَ مِنْهُمُ أور بعض أن مين عن مَنْ وَهُ بين أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ جن کو پکڑا چیخ نے و مِنهُ مُ مَّنُ اور بعض ان میں سے وہ ہیں خَسَفُنَا بِهِ الْلاَدُّ صَ جَن كُوجِم نے زمین میں دھنسادیا وَمِنْهُمُ مَّنُ اوربعض ان میں ہےوہ بِي أَغُوَ قَنَا جِن كُوبِم نِے عَرِق كيا وَمَا تَكَانَ اللَّهُ لِيَظُلِمَهُمُ اور بَيْس بِاللَّهُ ً تعالىٰ ايها كهان يرظلم كرے و لَكِنُ كَانُوْ آ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ اوركيكن يَصَوه ا الوك اپني جانوں برطلم كرتے مَنْ لَ الَّذِيْنَ مثال ان لوكوں كى اتَّ خَذُوا جنہوں

نَے بنائے ہیں مِنُ دُون اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْعَنْكُبُونِ جِيهِ مثال بِحَكْرَى كَى إِنَّهَ خَذَتْ بَيْتًا جَسْ نِي بنايا اينا كُفر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُونِ اورية شك سب كهرول مين كمزوركم لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ البته كُرُى كَاكُمرِ مِهِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ كَاشَ كه بِيجَان لِينَ اللَّهَ يَعْلَمُ فِي شك الله تعالى جانتا ہے مَا ان كو يَدْ حُونَ مِنُ دُونِهِ جَن كويه يكارتے ہيں الله تعالى سے يتي مِنْ شَيء كيم جي مو وَ هُو الْعَزيْرُ الْحَكِيْمُ اوروه زبر وست حكمت والله وَ يَلْكُ الْأَمْشَالُ أوربيه ثاليس بين نَه ضوبُهَا. لِلنَّاس جم ال كوبيان كرتے بيل لوكون كے ليے وَمَا يَعُقِلُهَآ اور بيس بجعة ال مثالول كو إلا الْعَالِمُونَ مُرْصِرف علاء خَلِقَ اللَّهُ السَّمُوتِ بِيدا كيااللَّهُ تعالى نے آسانوں کو وَالْارُضَ اورز مِین کو بالحق حق کے ساتھ إِنَّ فِي ذَلِکَ بِشَكِ اس میں الایة البنة نشانی ہے لِلمُوْمِنِیْنَ مومنوں کے لیے۔ مختلف شم کے عذابوں کا تذکرہ :

تعالی نے ان گناہوں کے بدیے میں ان کو بکڑا۔ کیسے پکڑا فیمن کھٹے مُنُ اُدُسلُنا عَلَیْهِ تصاصِبًا۔ حیاصب نے عربی میں دومعنی آتے ہیں۔ایک یہ کہ ایس تیز ہواہو کہ اس میں مگل میں بھی دوج میں میں تاریب اور معنی گونس میں بعض میں د

سنگریز ہے بھی اڑتے پھریں ۔ تو اس لحاظ ہے معنی ہوگا پس ان میں ہے بعض وہ ہیں کے جن

ربیجی ہم نے تندو تیز ہوا۔ ہودعلیہ السلام کی قوم پر ایسی تندو تیز ہوا مسلط کی کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دور پھینکی تھی۔ اور دوسر امعنی حاصب کا سنگر بزے اور پھر ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بر اللہ تعالی نے بھر برسائے۔ تو ان میں ہے وہ بھی ہیں کہ ان پر ہم نے تیز ہوا مسلط کی یا ان پر شکریز ہے اور پھر برسائے و مسلم میں آخہ ذَتُ المصَّنِحَةُ صبحہ کا معنی آواز ہے۔ اور بعض ان میں ہے وہ ہیں کہ ان کو پکڑا چیجے نے دعفرت جرائیل علیہ السلام نے ایسی ڈراؤنی آواز نکالی کہ وہ جہاں جہاں تھے وہیں ان کے کلیج بھٹ گئے۔

بيهزاصالح عليهالسلام كي قوم كونجعي ہوئي اور شعيب عليه السلام كي قوم كوبھي ہوئي۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر تمن شم کے عذاب آئے ۔ صبحہ، رجفہ، زلزلہ۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیخ ماری ،آسان سے آگ بری اور زلزل آیا۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم پر جِيخ بهى مسلطى اورزلزل بهى آيا۔ وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْآدُ صَ اوربعض ان ميں ہے وہ ہیں کہ ہم نے ان کوز مین میں دھنسادیا ۔ سورہ تقص میں تم تفصیل کے ساتھ س حکے ہو کہ قارون جس کا نام منور تھا اور موکیٰ علیہ انسلام کا چیاز او بھائی تھا طاہری طور پراس نے کلمنہ بھی پڑ میں تھا تھا اور تو رات کا بھی ماہر تھا مگر دنیا کی محبت میں سرے لے کریا وَال تک ڈوبا ہوا تھا نہ رب تعالی کے حقوق اوا کرتا تھا اور نہ مخلوق خدا کے۔ رب تعالی نے اس کو بمع دوات اور عملے کے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَّنُ اَغُوَ قُنَا اوران میں بعض وہ ہیں جن کوہم نے یانی میں غرق کر دیا۔نوح علیہ السلام کی قوم کو یانی میں غرق کیا گیا۔فرعون اور اس كَ يُشْكِرُكُو يَا فِي مِنْ عُرِقَ كِيا وَمُهَا تَحَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ اورْنبيس بِاللَّهُ تَعَالَى اليها كهاك ير ظَلَمُ كُرْمًا \_ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي أَلَى مِي كُولَى ظَلَمْ بِينَ كِيا وَ لَكِنْ شَكَانُو ٱللَّهُ أَنْ فُسَهُمْ يَظُلِمُونَ اوركيكن <u>ت</u>ھے وہ اپنی جانوں پرطلم کرتے ۔رب تعالیٰ کاشریک بنانا ،زب تعالیٰ کے پیٹیبروں کا مقابلہ

کرنا ، حق کو تھکرا دینا ، کمزوروں پرظلم کرنا ، یہ مختلف شم کے مظالم انہوں نے اپنی جانوں پر کیے جس کی سزایا گی۔آ گے اللہ تعالی نے مثال کے ذریعے مشرکوں کو بات سمجھائی ہے کہ جن کوتم نے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے یہ تہمارے کچھ کا مہیں آئیں گے۔ مشرک خدا کا مشکر نہیں ہوتا :

یہاں ایک بات سمجھ لیں ۔ وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک خدا کا منکر ہوتا ے اور رب تعالیٰ کونہیں مانتا ہے۔ایس بات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہےادرانٹد تعالیٰ کے ساتھ بروی عقیدت رکھتا ہےاورانٹد تعالیٰ کی ذات کو بہت بلند سمجھتا ہےاور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہےاور ہم عاجز ، کمزوراوراتنے پست ہیں کہاں تک بھی نہیں سکتے ۔اس لیے ہم ان بابوں کی عبادت کرتے ہیں تا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب کردیں ۔ چنانچے سورۃ زمرآیت نمبر ۳ میں مشرکوں کا مقولہ موجود ہے۔وہ كَتِيح بِينِ مَانَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ''تَهِينِ عَبِادِت كرتے ہم ان كَي مُر اس لیے کہ رہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائیں ۔'' یہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اس کیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔اور سورۃ یونس آیت نمبر ۱۸ میں ہے وَیَقُو لُوُنَ هُوْ لَاءِ شُفَعَآءُ نَا عِنُدَ اللَّهِ ''اوربيلُوك كَبْتِ بِي (كرجن كي يعبادت كرتے بير) يه مارے سفارتی ہیں اللہ تعالٰی کے پاس کے میرب تعالٰی کے ہاں ہاری سفارش کریں گے۔اب دیکھوظا ہری طور پرمشرک کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رفعت وبلندی کا کتنا قائل ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اس تک پہنچنے کے لیے یہ بزرگ ہماری سیر صیاں ہیں ۔ تو مشرک اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا وہ خدا کو مانتے ہوئے۔ ينج جيموئے جيمو نے خدابنا تا ہے۔اس ليے الله تعالى نے مشركوں كومثال ك ذريع تمجمايا

ہے کہ بی خداتمہارے بچھ کا مہیں آئیں گے۔

# بیت عنکبوت ہے ساتھ مشرکوں کی وجہ تشبیہ:

اب یہاں وہ تشبیہ مجھ لیں۔ کہ مکان جتنا چاہے مضبوط ہو، کوھی ہو، قلعہ ہو، مکڑی کو اس پراعتاد نہیں ہوتا ہے اس کے بنچ اپنا جالا ضرور ہے گی۔ بہی حال مشرک کا ہے کہ اس کو اللہ قادر مطلق پراعتاد نہیں ہے اس سے بنچ بنچ ، چھوٹے چھوٹے معبود، مشکل کشابنا کے گا۔ دوسری بات بیہ ہے کہ مکڑی جو جالا بنتی ہے اس کا مادہ میٹر ئیل باہر ہے نہیں لاتی وہ سب اس کے بیٹ سے لعاب کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ اس کے پاس بھی شرک پرکوئی خارج اور نس الا مرمین دلیل نہیں ہوتی جواگلے گا ندر ہی ہے اگلے گا۔ جو پچھ نشرک پرکوئی خارج اور نس الا مرمین دلیل نہیں ہوتی جواگلے گا ندر ہی ہے اگلے گا۔ جو پچھ نکتا ہے اور دنیا میں خاموش تو کوئی نہیں رہتا خواہ دہ کتنا ہی جمونا کیوں بنہو۔

جب پاکستان بناان دنوں ٹی بات ہے میں نے جمعہ میں بیان کیا کہتم کہتے ہوکہ بزرگول کے پاک مب کچھ ہے اور وہ سب پچھ کر سکتے ہیں تو مشرقی ہنجاب میں ہند دؤل

اور سکھوں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں مسلمانوں پر اگر اُن بزرگوں کے پاس اختیارات ہوتے تو پیظلم کرنے ویتے ؟ حالائکہ مشرقی پنجاب میں بے شار بزرگ ہیں ۔حضرت مجدد الف ٹانی شاہ احمرسر ہندیؓ وہ بھی مشرقی پنجاب میں ہیں جواب سکھوں اور ہندو وُں کے یاں ہے۔مردل ہوئے ،عورتیں قتل ہوئیں ، ہر چھیاں مار کر پہیٹ سے عورتوں کے بیجے ضالع کے گئے ،مساجد شہید کی گئیں ، بڑاظلم ہوا۔اخبارات کے بیان کے مطابق دس لاکھ مسلمان شہید ہوئے اگران بزرگوں کے بس میں ہوتا تو بیظلم ہونے دیتے ؟ تو ایک مشرک ٹائب آ دمی بولا کہ یہ بزرگ ان دنوں حج کے لیے گئے ہوئے تھے (حضرت نے بنتے ہو تے فرمایا) بہانہ دیکھو! میں نے کہا بایا جی! میلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد سی پر حج فرض تہیں رہتا، نہنماز، ندروز وفرض رہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جج کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر حج کا موسم ہوتا تو بیشوشہ کھے تیرے کام آجاتا۔ بس اس طرح کے دلائل مشرکوں کے باس ہوتے ہیں۔اور تیسری بات بیہ ہے کہ مکڑی کا جالا اس کوگرمی ہے بیجا سکتا ہے اور نہ سر دی ہے۔ زیادہ گرمی ہوتو پھر بھی مرجاتی ہے زیادہ سر دی ہوتو پھر بھی مرجاتی ہے اوریمی حال مشرک کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بنا تا ہے جونہ اسے فائدہ پہنچا کتے ہیں اور نہ نقصان ہے بچا کتے ہیں کیونکہ ان کے یاس ایک ذرے کا بھی خدائی اختیار نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیار کسی کودیئے ہی نہیں ہیں۔اگر کسی کودیئے ہوتے تو آنخضرت ﷺ کو دیئے ہوتے حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے آپﷺ ہے قرآن کریم میں اعلان كروايا فَالُ لاَ أَمُلِكَ لَكُمْ ضَوَّاوَّ لَا رَشَدًا ""آب كهروي مين تبيس ما لك تنهارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا۔ 'اور یہ بھی اعلان کروایا کہ آلا اَمُسلِک لِنَفْسِی مَفْعًا وَّ لَا حَسِرٌ ا ''مین نہیں مالک اینے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا۔''اور ہے کوئی مال کالال جو

کے کہ میرے پاس خدائی اختیارات ہیں اور نہ ہی کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ میرے پاس خدائی اختیارات ہیں۔ یہ جن کی قبروں کوعرق گلاب سے خسل دیا جاتا ہے اور ان پر عطر جھٹر کا جاتا ہے اور ان پر عطر جھٹر کا جاتا ہے اگران کے بس میں ہوتا تو قبر سے نکل کران کے منہ سینک دیتے اور کہتے کہ ظالمو! ہم تو یہ خرافات کفر، شرک ، بدعات مٹانے کے لیے دنیا میں آئے تھے اور تم ہمارے ساتھ یہ کارروائی کرر ہے ہو، گران کے بس میں نہیں ہے۔

الله تعالى فرمات بن إنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ بِي شَكِ اللهُ تَعَلَمُ مِن اللَّهُ مَعُونَ مِنُ دُونِهِ جَن كويه بِكارتے بي الله تعالى سے ينجے ينج مِن منىء مجھ بھی ہو۔ فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، ولی ہو، شہید ہو، قطب ہو۔ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ اور وہ عالب ہے حكمت والا ب و تِلُكُ الْأَمْثالُ الربيم تأليل بين نَفْسو بُهَا لِلنَّاس ان كوجم بيان كريتے ہيں لوگوں كے ليے. وَ مَها بَهِ عَقِبْلُهُ آ إِلَّا الْمُعَالِمُونَ اورنہيں بمجھتے ان مثالوں كومَّكر علاء۔ مکڑی کی تشبیہ کو عالم ہی سمجیتے ہیں کہ کیوں دی ہے کہ اس کا گھر نہ اس کو گری سے بیجا سكتاب اورندسردي سے۔ائ طرح سيمعبودان كے ندان كونفع دے سكتے ہيں اور ندنقصان سے بیا سکتے ہیں اور سارا موادمشرک کے بیٹ سے نکاتا ہے اور اس کے یاس بھی کوئی خارجی دلیل شرک برنبیس ہے اس نے بھی جوا گلنا ہے اندر ہی سے اگلنا ہے۔ خصل ق اللّهُ السَّمُواتِ وَالْارُضَ بِيراكِ اللهُ تَعَالَى فِي آمان اورزين بسالْحَقَ حَلْ كَ ساتھ۔ آسانوں کودیکھوز مین کودیکھوا لیک ایک چیز میں رب تعالیٰ کی قندرت کی نشانی موجود ہے إذّ بسسى ذلك الآية بشك السين البت نشانى بيكن كن كے ليے لِّلُمُوْ مِنِیْنَ مانے والوں کے لیے۔جنہوں نے ہیں مانناان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔

أثنك مكآأورحي اليك من الكتب واقع الصلوة إن الصّلوة تَنَهْى عَنِ الْغَمْنَاءِ وَالْمُنْكُرُ وَلَيْ كُرُ اللَّهِ ٱكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصُنَعُونَ®وَ لَا تُجِادِلُوَا اهْلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالْكِتِي هِي ٱحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُ مِ وَقُولُوۤا امْتَابِالَّذِي ٱنْزِلَ النَّنَا وَأُنْزِلَ النَّكُمْ وَ النُّبَا وَ النَّكُمْ وَاحِكُ وَنَحْنُ لَهُمْسَلِّمُونَ " وَكُذَٰ لِكَ اَنْزُلُنَا ۚ اللَّهِ الَّهِ عَبِّ فَالَّذِينَ الْتَيْنَاهُ مُ الْكُتِبُ يُؤُمِنُوْنَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَٰؤُلًا إِمَنْ يُؤُمِنُ بِهِ ۗ وَمَا يَجْعَـُكُ بالنِينَا إِلاَ الكَفِرُونَ@وَمَاكُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخْطُلُهُ بِيمِيْنِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُنْطِلُون ﴿ بَلْ هُوَ اللَّهُ بَيِّنْكُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ مَا يَحِيلُ بِإِيْتِنَا إِلَّا الظُّلِمُونِ ﴿ وَقَالُوا لَوْلِآ أُنِّزِلَ عَلَيْهِ أَيْكُ مِّنَ رَيِّهُ قُلْ إِنَّهَا الْأَيْتُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّهَا آَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أوكر يَكُفِهِ مَ إِنَّ أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ يُتُلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرُحْمُكُ وَ فِكُرِ يَ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْوُنَ ﴿ إِنَّا لَا مُؤْمِنُونَ ﴿ إِ

اُنْدُلُ آبِ پِڑھ کر سنا کیں مَا ﴿ وَهَ چِیرَ اُوْجِی اِلَیْکَ جَو وَتَی کَی کَی ہِ اَنْدُلُ آبِ کِی طُرف مِنَ الْمُحِتَّبِ کَتَابِ وَاَقِیمِ الْمُصَلُوٰةَ اور قَائِم کریں نماز کو اِنْ الْمُصَلُوٰةَ اور قَائِم کریں نماز کو اِنْ الْمُصَلُوٰةَ مِنَ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ الْمُسْتُونَ اللَّهُ الْمُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتُمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعِلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعَلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلَّيِ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلَّيِ اللْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيْ اللْمُعِلِي اللْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُعِلِي اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلَمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْ

وَالْمُنكُر اوربراكَى مِ وَلَذِ كُو اللهِ اورالبته الله تعالى كاذكر أَكْبَرُسب مَ برُائِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور الله تعالى جانتا ب مَا تَصْنَعُونَ جَوْمَ كُرتِي مِو وَلَا تُجَادِلُوْ آ اورتم جُفَّرُ انه كرو أَهُلَ الْكِتَابِ اللَّ كَتَابِ عَنْ إِلَّا بِالَّتِي مُّرَاكِيك طریقے سے بھی آئے منٹ جواجھا ہو اِللَّا الَّذِینَ مَكروہ لوگ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ جو ظ لم بیں ان میں سے وَ قُولُوُ اور کہوتم الْمَنَّا بِالَّذِيَّ ہم ایمان لائے اس چیزیر أنُسزِلَ إِلَيْنَا جونازل كَ كَلَى جارى طرف وَأنُسزِلَ إِلَيْ كُمُ اورجونازل كَي كُنُ تهارى طرف وَإِللهُ مَنَا اور هارا معبود وَإِللهُ كُمُ اورتهارا معبود وَاحِدٌ أيك بى ہے و نے خن کے مسلمون اور ہماس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں وَكَذَالِكَ أَنُوَلُنَا اوراس طرح بم نے نازل اِلَيْكَ الْكِتَابُ آپ كَيْ طرف كَمَّابِ فَسَالًّةِ يُنَ لِيسِ وه لوك التَيْسَةُ مُ الْكِتَابِ جَن كورى بم نے كمّاب يُوْمِنُونَ بِهِ وه أَسْ بِرايمان لائع بين وَ مِنُ هَوْ لَآءِ أوران لوكول مِن سيجهي مَنُ يُسونُ مِنُ به وه بين جوايمان لائے بين اس ير وَمَا يَسجُحَدُ بايْتِنآ اور كَبين ا تكاركرت بهارى آيات كا إلا الْكُفِرُونَ مَكركافر وَمَا كُنتُ تَتَلُوا اور بيس تھے آپ تلاوت کرتے مِنْ قَبْلِهِ ابْ قرآن ہے پہلے مِنْ سِحتُ کسی کتاب کی وَّلا تَخطُّهُ اورنه آب لكت تق بيه مِينك اينوائين باته وائين باته والدَّا اللَّادُ قَابَ الْمُبُطِلُونَ اس وفت البية شك كرت باطل برست اوك بَلُ هُوَ اليُّتُّ بلكه يه يتي بين بيّنت صاف صاف في صُدُوْدِ اللَّذِينَ ان لوكول ك

روس مين أوْتُوا الْعِلْمَ جن كوديا كياعلم وَمَا يَجْحَدُ بِالْتِينَا اورْبِينِ الْكَارِكِ تِي ماري آيتون كا إلا الظُّلِمُونَ مَّرَظالم وَقَالُوا اوركهاان لوَّكون في لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِولَ بَهِي اتارى جاتين الله إياتٌ مِّنُ رَّبِّهِ آيات الله كربك طرف سے قُلُ آپ کہدیں اِنْمَا اللایاتُ پختہ بات ہے نشانیاں عِند اللهِ الله تعالى كے پاس بيں وَإِنَّهَ أَنَا اور پخته بات ہے كه ميں نَذِيْرٌ مُبيْنٌ وُرائے والاہوں کھول کر اَوَلَهُ يَكُفِهِمْ كياان كوكافي نہيں ہے اَنَّاۤ اَنُوَكُنَا عَلَيُكَ الْكِتْبُ بِيشُكْ بِم نِهِ اتارى بِهَ آبِ كَاطُرِفَ كَتَابِ يُتُلِنَى عَلَيْهِمُ جُو روسى جاتى ہے ان پر إنَّ فِسَى ذلِكَ لَوَحُمَةً بِشُكَ اس كتاب مِن الْبَسْر رحمت ہے و فی خکوای اور نصیحت ہے لِفَوْمِ یُسوُ مِنُوْنَ اس قوم کے لیے جو ا ایمان لائی ہے۔

چندا ہم امور گاھکم:

الله تبارک و تعالی نے پہلے مجرم قو موں کی سزاؤں کا ذکر فر مایا پھرشرک کار دفر مایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مجرم قو موں کی سزاؤں کا ذکر فر مایا پھرشرک کار دفر مایا کہ ان قو موں کی بنیادی وجہ شرک ہی تھی ۔ رب تعالی آنخضرت ﷺ کوخطاب کر کے کامیا بی کے اصول بیان فر ماتے ہیں ۔

ر) کہ بہلی چیز: اُٹیلُ مَا اُوُجِیَ اِلَیٰکَ مِنَ الْکِتْبِ آپُتلاوت کریں پڑھکرا سنائمیں وہ کتاب جوآپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔آپ بھی عربی، قوم بھی عربی، کتاب بھی عربی میں نے بیشتر مضامین وہ سن کر سمجھ جاتے تھے اور سے بات تم کئی دفعہ من چکے ہو کہ قرآن سریم کا ایک حرف پڑھا جائے تو اس پروس نیکیاں ملتی ہیں اور ایک صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے مثلاً اُ تُلُ کے کلے میں تین حرف ہیں۔ تو اُ تُلُ پڑھنے والاتمیں نیکیوں کامستحق ہو گیا۔ اس سے انداز ہ لگاؤ کہ جوا کیک رکوع پڑھے گا ، ایک پاؤ پڑھے گا ، ایک پارہ پڑھے گا اس کو کتنا اجر ملے گا اور جود و پارے پڑھے گا اس کو کتنا اجر لے گا۔

#### ایمان کے بعداہم عبادت نماز ہے:

و وسرا كام: وَأَقِهِ السَّصِلُوةَ أُورَةً مُمْ رَكِيسِ مُمَازِكُو \_ا بَيَانِ كَے بعد تمام عباوات میں پہلانمبرنماز کا ہے کہ مومن اور کا فرے درمیان فرق اسی عبادت کے ذریعے ہوتا ہے إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُنِي عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكُو بِيَرَّكُمْ مَازِرُوكِي بِ بِحِيالَى اور برائی ہے۔ فحشاء العمل کو کہتے ہیں جومملاً ہوجیسے زنا کرنا،شراب بیناوغیرہ اور منکو کا تعلق زبان ہے ہے جیسے گالی وینا ،حجوث بولنا ،غیبت کرنا ،کسی کی دل آ زاری کرنا۔تو جن گناہوں کا تعلق بدن ہے ہوہ فسیعشہاء ہیں اور جن کا تعلق زبان سے ہوہ مسنسکسر میں ۔تونمازعملی برائی ہےروک<del>ی</del> ہےاورقولی برائی ہے بھی روکتی ہے۔ابہمیں تھنڈے دل سےغور وفکر کرنا جا ہیے کہ اگر ہماری نمازی ہمیں بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہیں تو پھرتو ہماری نمازیں نمازیں ہیں اورا گریے حیائی اور برائی ہے نہیں روکتیں تو پھراس کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ میناؤ ابطلائی الغیاذ بالله فقل کفر کفرند باشد کدرب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ غلط ہے۔اس کا تو کوئی مسلمان تصور نہیں کرسکتا کہ رب تعالی کا ارشاد ہوا درغلط

دوسرامطلب ہے کہ ہماری نمازی نمازی نہانی ہیں۔ اگر نمازی نمازیں ہوتیں تو پھرہم سے بے حیائی اور برائی نہ ہوتی ۔ کیونکہ رب تعالیٰ معیار کے طور پر فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور ہم بے حیائی اور برائی سے بازنہیں آرے تو پھرمحض بے حیائی اور برائی سے بازنہیں آرے تو پھرمحض

عَرْبِ مِن مَارَي مَهِيں مِن وَلَذِكُو اللهِ أَنْحَبُو اور البت الله تعالى كافكرسب سے برا عبك الله اكبرسے لےكرسلام پھرنے تك ذكر بى ذكر ہے وَاللّٰهُ يَعُلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور الله تعالى جانبا ہے جو پھيم كرتے ہو۔ اور الله تعالى جانبا ہے جو پھيم كرتے ہو۔

تيراكام وَلَا تُجَادِلُوْ آ أَهْلَ الْكِتَبْ اورالل كَنَاب كَماتِ هِ جَمَّارُ انْهُرُو إللَّا بالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ كُرايِسِطريقِ كِماته جوبهتر ہويعني ان كي بات كامعقول جواب دو۔ مدینہ طیبہ میں یہودی بھی تھے ،عیسائی بھی تھے۔ چھیٹر خانی کے لیے آجاتے تھے ادر التے سید بھے سوال کرتے ہتھے جس پرمسلمانوں کوغصہ آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایاان کے ساتھ احسن طریقے ہے لڑوان کی ہاتون کامعقول جواب دو۔ پھربھی اگریاز نہآ تمیں تو پھر تم بھی اڑ کتے ہو۔ إلَّا الَّــذِیْنَ ظَـلَمُوا مِنْهُمُ مَّكُروہ جوان میں ہے ظالم ہیں کہ چھیٹر خانی ہے بازنہیں آتے ان کے ساتھ لڑنے کی تنہیں اجازت ہے مگرابتدانہ کرو وَ فُولُوُا اوراے مومنوتم كهو المَنَّا بِالَّذِي أُنُولَ إِلَيْنَا جَمَ ايمان لاستُاس چيزې جوجاري طرف اتاري منی ہے۔قرآن کریم برایمان ہے، صدیث پرایمان ہے کہ صدیث بھی اتاری گئ ہے وَأُنُولَ إِلَيْكُمُ اورجوا تاري كئي بِتم ير-جوكا بين تمهاري طرف اتاري كن بين بماراان پر بھی ایمان ہے ہم تورات ، انجیل ، زبور کو مانتے ہیں ، آسانی صحیفوں کو مانتے ہیں کیکن وہ كَمَا بِينِ اور صحيفة جن مين تبديلي اورتح يقَّتُ نبين كَانَى ۚ وَإِلَّهِ هُنَا وَإِلَّهُ كُمُ وَاحِدٌ اور ہمار اللہ اور تمہار اللہ ایک ہی ہے۔جس کوتم رب مانتے ہوہم بھی اسی کورب مانتے ہیں و نَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ اور ہم ای کے فرماں بردار ہیں ای کے سامنے جھکتے ہیں و گذالک أنُوزَلُنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِتَابَ اوراى طرح بم نے نازل كي آپ كي طرف كتاب جس طرح یملے پیغیبروں پر کتابیں نازل کیں۔اللہ تعالیٰ نے موئ پر تورات ، داؤد علیہ السلام پر

ز بوراور عیسلی علیه السلام پر انجیل اتاری اور آنخضرت ﷺ پر قرآن پاک نازل فر مایا۔ فَاللَّذِينَ اتَّيُنلُهُمُ الْكِتَبُ لِيل وه لوك جن كودى جم في كمَّاب يُوفِّهِ مِنُونَ بِهِ وه أس ير ایمان لائے ہیں۔ یہود بول میں حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ ،حضرت اسد ﷺ ،حضرت اسید ﷺ، حضرت تغلبہ ﷺ، جضرت بن یا مین ﷺ۔ بیسارے پہلے یہودی تھے بھرمسلمان ہوئے۔عیسائیوں میں حضرت سلمان فاری ﷺ،حضرت تمیم داری ﷺ، مشہور تنی حاتم طائی کے بیٹے عدمی بن حاتم ﷺ ان کے آباؤا جداد کاعقیدہ مشر کا نہ تھا۔ عرب کے رہنے والے تھے پھر عیسائی ہو گئے اور عیسائیوں کے یا دری رہے ہجرت کے نویں یا دسویں سال مسلمان ہوئے و مِسن هنسولاء ادران میں ہے بھی ۔ بیاشارہ بے محدوالوں کی طرف، کے والول میں سے بھی مَنُ وہ ہیں یُسوِّمِنُ بہ جوایمان لاتے ہیں اس یر سیلے تو تھوڑے تھوڑے مسلمان ہوئے اور ۸ ھاوراس کے بعدتو جوق در جوق یَلدُ مُعُلُوُنَ فِی دِیُن اللَّهِ اَفْوَ الجَسَالَ فُوحِ درنوج ، جماعت در جماعت اورخاندان درخاندان ، قبیله درقنبیله اسلام میں دَاخْلُ مُوتُ - وَمَا يَحْحَدُ بِاللِّينَا إِلَّا الْكَفِورُونَ اورْبِينِ الكَارِكِ مِهاري آيتون كا مگروبی کا فرمیں وَمُا کُننتَ مَتْلُوا اور نہیں تھے آپ پڑھتے مِنْ فَبُلِهِ اس قرآن ہے يهل مِنْ كِتَب كُونَى كَتَاب بَعِي وَالْا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اورنه آب لَكُ عَصاس كواية والكيل باته الذَّا ال وقت الرآب لكهنا ياير هنا جائة موتة تو للازَّ عَنابَ الْمُبُطِلُونَ البته شک کرتے باطل پرست لوگ۔ یہودی عیسائی کہددیتے کہ بیدوہ نبی ہیں ہے کیونکہ اس كى صفت كبلى كتابول مين السرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِيّ بِهِ كَهُوهُ الْمُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ جِانْتَا مِوكًا الَّـذِيْنَ يَسجدُونَهُ مَكُتُوبُهَا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْزَاةِ وَالْإِنْجِيلِ إسورة الاعراف]''یاتے ہیں وہ اس کولکھا ہوا تو رات اور انجیل میں ۔'' اور عرب والے اس طرح شک کرتے کہ پڑھا لکھا آ دی ہے فارغ وقت میں بیڑے کرمضمون لکھ لیتا ہے اور پھر جمیں سنا دیتا ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانے ۔ پھر کتاب ایس پیش کی کہ ساری کا مقابلہ تو در کناراس کی چھوٹی می سورة کی نظیر بھی پیش نہ کر سے ۔ حالا نکہ عربی لوگ بڑے فضیح بلیغ تھے زورلگاتے نا مگر وہ عاجز آ گئے اس کی مثل نہ لا سئے ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کسی آ دی کا کلام نہیں ہے بَلُ هُو ایٹ بَیّنت بلکہ یقر آن پاک آ بیتیں جیں بالکل واضح فی کا کلام نہیں ہے بَلُ هُو ایٹ بیتی ایس اُوٹو الْمعِلْمَ جن کودیا گیا علم ان کے سینوں میں اُوٹو الْمعِلْمَ جن کودیا گیا علم ان کے سینوں میں یہ کہ اللہ تعالی نے میں یہ کتاب مخفوظ ہے ۔ یہ بھی اس کتاب کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے میں یہ کتاب مفاظ کے سینوں بین بند کر دی اس کی حفاظ سے سینوں بین بند کر دی جو کہ ایس نیا میں جہ کہ اِلْم الظّ لِلْمُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آ بتوں کا مگر ظالم بیں وہ قرآن پاک کی آ بیوں کو تنام نہیں کر تے۔ جولوگ ظالم بیں وہ قرآن پاک کی آ بیوں کو تنام نہیں کر تے۔

معجزه الله تعالی کافعل ہے نبی کانہیں:

اور شوشہ وَ قَالُوا لَـوُ لَا اُنْدِلَ عَلَيْهِ النِّ مِّنْ دَبِّهِ اور كہاان كافروں نے كون نہيں نازل كى گئيں اس نبى پرنشانياں اس كے رب كی طرف ہے يعنی ان كی خواہش كے مطابق كہ صفا سوتا بن جائے كہ كرمہ كى زمين ميں ذراعت ہو، باغات ہوں ، نہر ي جارى ہوں ، يہ ہار ہے سامنے از كراو پر جائے اور كتاب لے كرآئے ۔ الي نشانيان اس پر كون نہيں نازل كى گئيں؟ اللہ تعالی نے اس كا جواب دیتے ہوئے فرمایا فیل آپ ان كے كہدويں اِنْدَ مَا الْاَيْتُ عِنْدَ اللّٰهِ پختہ بات ہے كہ نشانياں ، مجزات اللہ تعالی كا ہم پاس میں میرے پاس نہيں ہیں۔ و كھو! مجز ہ اللہ بختہ بات ہے كہ نشانياں ، مجزات اللہ تعالی كا ہم بوتا ہے اور كرامت بھی اللہ تعالی كافعل ہوتا ہے اور ولی كے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجزہ میں ہوتا ہے اور كرامت بھی اللہ تعالی كافعل ہوتا ہے اور ولی كے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجزہ میں ہوتا ہے اور كرامت ہے اللہ تعالی كافعل ہوتا ہے اور ولی كے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجزہ میں ہوتا ہے اور كرامت ہوتا ہے۔ مجزہ میں

نبی کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا اور کرامت میں ولی کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا ہے مافوق الاسباب چیزیں ہیں اور جادومسمریزم ماتحت الاسباب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے مجمزے اور کرامت کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیه السلام جب حچوفی بچی تھیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی كفالت مين تھيں وہ كمرہ جالى دارتھا حضرت زكريا عليه السلام جب جاتے تو تالا لگا كر جاتے تھے جب واپس آتے تو ان کے پاس بےموسم تھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا۔ یو چھتے ا اےمریم علیہالسلام! پیکہاں ہےآئے ہیں تو وہ کہتی ہُو مِنُ عِنْدِ اللّٰہِ '' پیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں۔'' آصف برخیاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہتھے ملکہ سبا کا تحت چشم زدن میں لا کرسا<u>سنے رکھ</u> دیا۔حالانکہ دمشق ہے سبا کا سفر ایک مہینے کا تھا۔ بی<sub>ا</sub>ن کی کرامت تھی ظاہری سبب کوئی نہیں تھا بس اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اسی لیےانہوں نے کہا هنذًا مِنْ فَضُل رَبِّي إِثْمَل: ٥٠٠ إنوفر مايا آب كهدوين نثانيان اور مجزات الله تعالى ك يا ك بين وَإِنَّهَا أَنَّا لَلْهِ يُورُ مُّبِينٌ يَحْدُ بات هِ بن ورائد والاجول الله تعالى ك عذاب ہے۔ فرمایااگریہ مجزے چاہتے ہیں تو اَوَ لَیمُ یَسْکُفِھمُ اور کیاان کو کافی نہیں ہے أَنَّ آنُوزَ لَنَا عَلَيُكَ الْكِتَابِ إِنْ كَالِهِم فِي اللَّهِ مَ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ جویڑھی جاتی ہے ان پران کوپڑھ کرسنائی جاتی ہے۔ یہ کتاب آپ ﷺ کام بجزہ ہے بلکہ اللہ تعالی نے آپ ﷺ کو جتنے معجز ے عطا فرمائے ہیں ان میں ہے قرآن ایسام عجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا اور اس کی مثال نہ اس وقت کوئی پیش کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ دنیائے کفرنے اس کوختم کرنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن الحمد للہ! آج تک<sup>.</sup> محفوظ اورموجود ہے آور قیامت تک رہے گا اِنَّ فِنی ذَلِکَ لَوَحُمَةً ہے شک اس میں

العنكبوت

۲۳۵

ذخيرة الجنان

رحمت ہے۔ پڑھنے والارحمت کا متحق ہے و فرنگری اور تھیجت ہے۔ اس کتاب میں انھیجت ہے۔ اس کتاب میں انھیجت کی باتنس ہیں گرکس کوفائدہ دیں گی لِقَوْم یُو مِنُونَ اس قوم کوجوا کیان لاے اور جونہ مانے اس کے لیے یہ کتاب ندر حمت ہے اور نہ تھیجت ، کیچیجی نہیں۔



### قُلُ كَفَىٰ بِاللَّهِ

بينني وبينكم فرشهيا العلكم مافي المتماوت والارض وَالَّذِينَ امْنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ أُولِلْكَ هُمُ الْخِيرُونَ " وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْلَا آجَلُ مُسَمَّى لِكَآءُهُمُ الْعِكَابُ وَلِكَانِيَةً ثُمُّ بِغُنَّاكُ وَهُمْ لِالسُّعُورُونَ فِيسَعَجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُعِينَظَةً يَالْكُفِرُنَ أَيْوَمَرِيَعُنْهُمُ الْعَنَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيُقُولُ ذُوْقُواْ مَا كُنْ ثُمُرْتِكُمْ لُوْنَ ﴿ يَعِيادِي الَّذِينَ الْمُنُوْآ إِنَّ أَمْهُونَ وَاسِعَةٌ فَأَتَاىَ فَأَعْثُرُونَ ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُونِيُّ ۗ تُكُمِّ النِّينَا ثُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَتِ لَنُبُوِّئُنَّهُمْ مِنَ الْحِنَّةِ غُرَقًا تَخِيرِيْ مِنْ تَحِيُّتُهَا الْأَنْهِــرُ خلدين فيها ونفكر أجر العلملين

قُلُ آپ کہدویں کفنی بِاللّٰهِ کافی ہِ اللّٰہِ تَالَٰی بَیْنِی میرے ورمیان وَ بَیْنِکُمُ اور تمہارے درمیان شَهِیدًا گواہ یَعْلَمُ جانتاہے مَا اس چیزکو فِسی السَّمٰواتِ جوآسانوں میں ہے وَالْارُضِ اور جوز مین میں ہے وَالْارُضِ اور جوز مین میں ہے وَالّٰذِیْنَ اور وہ لوگ امْنُوا بِالْبَاطِلِ جوا کیان لائے باطل پر وَ کَفَرُوا بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

اورانكاركياالله تعالى كا أو لَـنِكَ هُمُ الْحُسِوُ وْنَ يَهِيلُوكَ بِينِ نقصانِ الله الله الله الما والے وَیسَتَعُجلُو نکک بالُعَذَاب جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو وَلَوُ لَآ اَجَلٌ مُّسَمَّى اوراً كُرنه هوتَى اليه ميعاد مقرر لَّجَاءَ هُمُ الْعَذَابُ البت آجا تاان برعذاب وَلَيَـاُتِيَـنَّهُمُ اورالبة ضرورآئے گاان بر بَعْتَةً احابَك وَّ هُمُ لَا يَشْعُورُونَ اوران كُوثِر بَهِي نه هُوكَى يَسْتَعُجِلُو نَكَ بِيجِلدي طلب كرتِ بِينَ آبِ عِن بِالْعَذَابِ عَذَابِ كُو وَإِنَّ جَهَنَّمَ اوربِ شَكَ جَهِمْ لَـ مُحِيطَةً إِ بالْكُفِرِيْنَ البِت كَير في والى بكافرول كويوم الدن يَعْشَهُمُ الْعَذَابُ جِما جائكًا الن يرعذاب مِن فَوُقِهمُ الن كاوير وَ مِنْ تَحْتِ أَرُجُلِهمُ اوراك ك ياوَل ك ينج ب و يَقُولُ اور فرمائ كالله تعالى ذُو قُوا جَكُهو مَا كُنتُهُ تَعُمَلُونَ بدلهاس چيز كاجوتم كرتے تھے ينعِبَادِي الَّذِيْنَ امَّنُو آا ہے ميرے بندوجوا يمنان لائے ہو إِنَّ أَرُضِت فَ وَاسِعَةٌ بِي شُك مِيرى زمين كشاده بِ فَايِّاىَ فَاعُبُدُون لِيس خاص ميرى عبادت كرو كُلَّ نَفُس ذَآنِقَةُ الْمَوْتِ بر نَفْسِ موت كاذا لُقَهِ رَكِي اللهِ عُلَيْهَ إِلَيْنَا تُوْجَعُونُ فَ بِهِم بهاري بى طرف لوثائ حَاوَكَ وَالَّهَ بِينَ الْمَنُو الوروه لوكَ جوايمان لائے وَ عَهِمُلُوا الصَّلِحَت اور انہوں نے عمل الصفے کیے لَنْهُو مَنَّهُمُ البت الله ان كوضر ور مُحكانا ديں كے مِنَ الْجَنَةِ جنت بين غُوفًا بالا فانول مين تَجُوى مِنْ تَحْتِهَا الْلاَنْهَارُ جارى مول كَي ان کے شیخ نہریں خسلیدیئن فیکھا بمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں نسعہ آجو

الْعُمِلِيُنَ احِهابِ بِدِلْعُمْلِ كُرِنْ والول كا\_

اس سے پہلی آیات میں کا فروں کے ایک شوشے کا ذکرتھا کہ انہوں نے کہا کو کلا اُنول عَلَیْهِ ایٹ مِن رَبِّهِ '' کیوں نہیں اتاری گئیں اس پیٹی ہر پرنشانیاں مجز ہاں کے رب کی طرف ہے۔'' ان کی اس بات کے اللہ تعالیٰ نے تین جواب دیئے۔ ایک بیا کہ رب کی طرف ہے۔' ان کی اس بات کے اللہ تعالیٰ نے تین جواب دیئے۔ ایک بیا کہ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجزات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔' نبی کا مجزات میں کوئی دخل نہیں ہے نبی کا کام ہے ورانا کھول کر۔

مشرکوں کے شوشے کا دوسراا ورتیسرا جواب:

دوسراجواب بیدایا آو کسم ین محیفهم آنا آنو کنا عکینک الکیت "کیابیان کو کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جوان پر پڑھی جاتی ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ 'یہ مجز وہیں ہے۔ بلکہ آنخضرت ﷺ کے مجزات میں ہے۔ مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ 'یہ مجز وہیں ہے۔ بلکہ آنخضرت ﷺ کے مجزات میں ہے۔ سب سے بڑا مجز و ہے جو قیامت تک رہے گا۔

تیسراجواب: فرمایا فُلُ آپ کہدی سکفی بِاللَّهِ بَیْنی وَ بَیْنکُمُ شَهِیدًا کانی ہے اللّہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ اس نے گوائی دی کہ میرے ہاتھ پر چانددو کلزے کیا، آتے جاتے پھر مجھے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السّلامُ عَلیْک نیادرسُولُ اللّه ،میرے کم ہے درخت چل کرآتے ہیں، پانی کی کی ہوتو انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں، کافرول نے ہاتھوں ہیں ککریاں میراکلہ پڑھی ہیں، الله تعالیٰ کی سیال کی گواہیاں ہیں میری نبوت پر ۔مگرضد کا دنیا ہیں کوئی علی کی تبیی ہے نیا کہ میں الشد تعالیٰ کی گواہیاں ہیں میری نبوت پر ۔مگرضد کا دنیا ہیں کوئی علی جو بھی ہے السّمون ہو واللّہ فی السّمون واللّہ فی ما الله تعالیٰ کی کواہیاں ہیں میری نبوت پر ۔مگرضد کا دنیا ہیں کوئی علی ہونی علی ہونی علی ہونی میں اس ہے کوئی شخفی نہیں ہے لیکن واللّہ دُون جانتا ہے جو بھی ہے ہیں اللّہ میں اس ہے کوئی شخفی نہیں ہے لیکن واللّہ ذِیْنَ المَنُوا بِالْبَاطِلِ

الله تعالی فرماتے ہیں وَیَسُتَ عَجِلُوْنَکَ بِالْعَذَابِ بِیجلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو کہتے ہیں فَامُطِرُ عَلَیْنَا جِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ اَوائَتِنَا بِعَذَابِ اَلِیْمِ النَّالَ فَالَ: ٣٣ اَ ' پُس برسادے ہم پر پھر آسان کی طرف سے یا لے آہر رہ پاس کو کی وردناک عذاب 'اور جیس فتم کروے۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَلَو ُ لَا اَجَلَ مُسَمَّی اوراً گرنہ ہوتی ایک میعاد مقرر گئے آء هُمُّ الْعَذَابُ البت ان پرعذاب آجا تا۔ برکام کا الله تعلی نے وقت مقرر کرویا ہے اور تقدیر میں کھودیا ہے کہ فلال کام فلال وقت میں ہوگا۔ الله تعالی کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے وہ عذاب بدر میں ہوگا مرنے کے بعد قبر میں ہوگا پھر ووز نے میں ہوگا۔ اور ان کو یقین رکھنا چاہیے وَ لَیاتِینَ ہُمُ مَ اَنْ عَدَابُ الله عَدُولُ فَان پرعذاب اجَا کہ وَ هُمْ لَا یَشْعُولُونَ اور ان کو شعور ہمی نہیں ہوگا خربھی ضرور آ نے گا ان پرعذاب اچا تک وَ هُمْ لَا یَشْعُرُ وَنَ اور ان کو شعور ہمی نہیں ہوگا خربھی میں ہوگا۔

آنخضرت ﷺ كابددعافر مانا:

ایک موقع پر آنخضرت کے بددعافر مائی اے پروردگار!ان پراس طرح کے سال مسلط فر ماجیے یوسف کے زمانے میں قطیسائی کے تھے۔ پھروہ کی پچھ ہوابارش کا قطرہ تک نہ گرا، مکہ کرمہ میں تو پہلے ہی پچھ بھی ہوتا آس پاس کی آبادیوں میں بھی پچھ نہ ہوا۔ بھروہ وہ تت آیا کہ ان لوگوں نے مردار کھائے ، ہڈیاں پیس پیس کر پھا تکیں ، چڑے ہمگو بھگو کے مردار کھائے ۔ پھر یہ ایوسفیان کے پاس گئے کہتم جا کرسفارش کرو کہ وہ دعا کریں اور یہ عذاب ہم سے ٹل جائے ۔ ابوسفیان اس وقت تک مجھ نہیں ہوا تھا۔ وہ گیا آنخضرت کھی کے پاس کہنے لگا دیکھوا جو بھی ہے، ہے تو آپ کی قوم ، یہ پریشان ہے اللہ تعالی سے دعا کرو یہ وہ جا سالی والا عذاب ختم ہو بھائے گانیکن اپنادھ انہیں چھوڑا۔ ہم جے کہ آپ بھی کی دعا سے یہ قیط سالی والا عذاب ختم ہو جائے گائیکن اپنادھ انہیں چھوڑا۔ ہم جے تک کہ آپ ہوائی دعا سے یہ قیط سالی والا عذاب ختم ہو جائے گائیکن اپنادھ انہیں چھوڑا۔ ہم جائے گائیکن اپنادھ انہیں جھوڑا۔ ہم جے تک مقد پراڑار ہا پھرایمان لے آیا۔

فرعون و ہا مان کو مجز ات موی علیہ السلام میں کوئی شک نہیں تھا :

اور سورة نمل میں تم بڑھ بھے ہوکہ وَ جَحَدُو ابِھَا وَاسْتَیُ قَنَّتُھَا اَنْفُسَھُمُ فَرَعُون، ہا مان وغیرہ نے موی علیہ السلام ہے مجزات کا انکار کیالیکن دل میں ان کے کوئی شک نہیں تھا جانے تھے کہ یہ مجزے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے تغیر ہیں صرف ظلم اور سرکشی شک نہیں تھا جانے تھے کہ یہ مجرت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے تغیر ہیں صرف ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے اپنی مانا نے فرعون یہ بھتا تھا اگر ایس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھرا قتد ارمیرے پاس نہیں رہے گا۔ ہا مان کو یہ خطرہ تھا کہ میری وزارت عظمی ختم ہوجائے گی۔ کیونکہ ہارون علیہ السلام موکی علیہ السلام کے خدائی وزیر تھے جوانہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیے ہیں وَ اَجْعَدِ کُنِی وَ وَرِیْدُ وَ اِحْدِ مَلِی هَارُونَ وَ اِسورہ طلم اِتّو یہ چیزیں ان کے لیے تن سے مانح قصی ور تدول میں ان کے پورایقین تھا کہ موئی علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تقیر ہیں ۔ تو فرمایا کہ ضرور آئے گا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ان کوفیر بھی نہیں ہوگی۔ پخیر ہیں ۔ تو فرمایا کہ ضرور آئے گا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ان کوفیر بھی نہیں ہوگی۔

مشرکین مکہ کا جوحشر بدر میں ہوا کیا وہ سوچ سکتے تھے؟ ہزار کی تعدادتھی اسلحہ ان کے پاس وافر تھاضرورت سے زیادہ اونٹ ساتھ لے کرآئے تھے ناچنے والے ، گانے والی عورتین ساتھ لے کرآئے تھے کہ یہ چندآ دمی ہیں ان کا صفایا کر کے دھالیں ڈالیں گے ، بھنگڑ ہے ہوں گے ، رقص دسرود کی محفلیں ہوں گی اونٹ ذیح ہوں گے ،شراب چلے گی ۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ بیاونٹ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنیں گے اور گانے والہاں کے تک تمہارا ماتم کریں گی اورشراب کی جگہتم موت کے پیالے بھر بھر کے پیو سے ۔ستر مارے كئے استر كرفقار ہوئے اور جون كے بھا كے وہ سال بھر كھروں سے باہر نہيں لكلے ، منہ وكهانے كے قابل نہر ہے۔ فرمایا يَسْتَعُجلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ بِيطِدي طلب كرتے ہيں آب سے عذاب کو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ مِهِ الْكَلْفِرِيْنَ اور بِشَك جَبْم احاط كرنے والی ہے کا فرول کا۔ بندے کوتو وہ چیز مانگنی جا ہے جو بن مائے ندملے جہنم توحمہیں بن ما تکے ملنی ہےا ہے ما تکنے کی کیا ضرورت ہے آئیسیں بند ہونے کی دریہ ہے جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے جاہے ذفن پر کئی دن لگ جائیں موت کے بعد مومن کی روح علیین مِينَ اللَّهُ مَن اور كافر كى تحين مِين مِن اللَّهُ كَل . يَوْمَ يَغُشْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوُقِهم جسون چھاجائے گاعذاب ان پراوپرے و مِنْ تُحُبِ أَرْجُلِهم أوران كے ياؤں كے ينج ہے۔ آج اگر یاؤل چنگاری پر جایڑے آ دمی اچھل کرادھر جایڑتا ہے اور جہنم کی آگ دنیا ک آگ ہے انہتر گنا تیز ہے لیکن ہمیں اس سے بیخے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ و یَسْفُولُ اور فرمائیں گےرب تعالیٰ ذُو قُوا مَا كُنتُهُ مَعُمَلُونَ حِكْصوبدلهاس چيز كاجوتم عمل كرتے

هجرت كاحكم:

اوپرخطاب تھا کافروں کواوراب خطاب ہے مومنوں کو یا بیا بھی الّذِیْنَ الْمَنُو آ

اے میرے وہ بندو! جوابیان لائے ہو۔ رب کے بندے وہ ہیں جو شیح طریقے پرائیان لائے ہیں اِنَّ اَرْضِیْ وَاسِعَةَ بِشک میری زمین کشادہ ہے فَایْایَ فَاعْبُدُونِ پُس فاص میری ہی عبادت کرو۔ اگر کسی علاقے میں کافروں کا غلبہ ہواور مسلمانوں کو خالص عبادت نہیں کرنے دیے تو تھم ہے کہ دہاں ہے جمرت کرکے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اس وقت ہے لے کر آج تک جرت کا سلمہ چلا آر ہا ہے افغانستان کے مہاجر لاکھوں کی تعداد میں ابھی تک یا کتنان میں موجود ہیں ان میں اکثریت تو خالص مہاجر ین کی ہے جواس میں ابھی تک یا کتنان میں موجود ہیں ان میں اکثریت تو خالص مہاجر ین کی ہے جواس لیے آئے ہیں کہ دہاں روئی کا غلبہ ہو جائے گا تو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا عورتوں کی بے عزتی ہوگی چلوا میان بچاؤ ، عزت بچاؤ۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ اگر چہ جہالت کی حب سے ان میں رسومات و بدعات ہیں لیکن بدعات کوتو تمام مسلمانوں نے گلے لگایا ہوا ہے۔

#### بدعت برتواب کی بجائے عذاب ہوتا ہے:

یہ تیجا، سالواں، وسوال وغیرہ تو ہر قوم میں ہیں۔ جھے یہال محنت کرتے ہوئے اکاون (۵۱) سال ہو گئے ہیں اور بدعات کی جتنی تر دید میں نے کی ہے دنیا کی ساری زمین میں کسی مسجد کے اندرا تنی تر دید ہیں ہوئی۔ میں پھر یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی مسجد میں بدعات کی اتنی تر دید ہیں ہوئی جتنی میں نے یہاں کی ہے۔ صحاح ستہ بخاری مسلم ، تر فذی ، ابن ماجہ ، ابوداؤر، نسائی کا درس میں نے تہمیں سنایا ہے۔ جنازے کے لیے میری منت کرتے ہو کہ جنازہ تم نے پڑھانا ہے اور جنازے کے بعد زور لگا کر کہتے ہو ۔ یا در کھنا! ان بدعات میں کوئی کے ہو کی کی کسی ہوگی کے بعد زور لگا کر کہتے ہو۔ یا در کھنا! ان بدعات میں کوئی کہتے ہو۔ یا در کھنا! ان بدعات میں کوئی

تواب نہیں ہے بلکہ عذاب لازم ہے پچھلوگوں نے بیطریقہ نکالا ہے کہ فلاں جگہ قرآن خوانی ہوگی۔ بیقر آن خوانی کے لیے اجتماع دوسرے تیسرے روز جو کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ بھائی!اگرکسی کاعزیز رشتہ دار فوت ہوگیا ہے تو جہال بھی میں میں اسال کا عزیز رشتہ دار فوت ہوگیا ہے تو جہال بھی میں میں اسال کو ایس کو بتلا نے کی کیا ضرورت ہے؟ گر ہمیں تو دکھا دے کے بغیر سکون نہیں آتا۔ وہ کیے گاتم فیل برنہیں آئے تو خفت ہوگی۔

تو اکثریت تو خالص مہاجرین کی ہے۔ بعض اس لیے بھی آئے ہیں کہ یہاں تنگی ہے وہاں مالی طور پر فراوانی ہوگی اور بعضے جاسوسی کے لیے بھی آئے ہیں۔ تو فر مایا مومنوں يرزيين كشاده به پس خالص ميرى عبادت كرو مُحلُّ مَفْس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ بِرَفْس موت كاذا لَقَهُ چَكُفِيهُ والا ہے موت سب برآنی ہے۔ ثُبيَّم اِلْيُهُا تُسرُ جَعُوُنَ. پھر ہاری طرف تم لوٹائے جاؤے۔ آناسب نے ہاری طرف ہے وَاللَّذِیْنَ الْمَنُوا اوروہ لوگ جوایمان لائے و عبد أوا الصّلحتِ اورانهول في عمل كيوا يھے صرف ايمان كا دعوى بى نہيں ساتھ ممل بھی اچھے کیے گنبُو نَنَّهُمُ البتہ ہم ان کو ضرور ٹھکا نادیں کے مِنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا . غُـرَ فَـا غُـرَ فَهُ كَ جَمع ہے۔ اوپر دالی منزل کو كہتے ہیں ، چو بارا معنی ہوگا جنت كے بالا غانوں میں جگہ دیں گے۔ جنت میں سوسومنزلوں والے مکان ہوں گے تَہجہ وی مِنْ تَــُحتِهَا الْلاَنْهارُ جاری ہوں گی ان کے نیچنہریں۔تم نے دیکھا ہوگا کہ نہروں کے دونوں کنارول پرورخت ہوتے ہیں اور نیجے نہرین چل رہی ہوتی ہیں محیلیدیئی فیکھا ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے جوسعادت مند،خوش نصیب جنت میں داخل ہو گیاوہ بھی نہیں نکلے گا۔وہ الیمی ہمیشہ کی زندگی ہے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتی نسفیم آبھو الْعلیم لِیُنَ اجھاا جرنے عمل کرنے والوں کا۔رب تعالیٰ سب کونصیب فر مائے۔

#### 

# الآزين صَبَرُوْا وَعَلَىٰ

الْسَدِينَ وه اول بين صَبَسُرُ وَا جَهُول فَ صَبَرِ مَا وَ عَسَلَمَ وَ عَسَلَمَ وَ عَسَلَمَ وَ عَلَيْهِ مُ وَعَلَيْنَ مِنَ دَآبَةٍ اوَرَكَتَى مَى يَتَوَكُّونَ اوروه اللهِ وَرَقَعَ اللهِ وَكُلُونَ اوروه اللهِ وَرُقَهَا نَبِيلِ اللهُ عَلَيْمَ وَعَلَيْنَ مِنَ دُآبَةٍ اوَرَكَتَى مَى وَعَلَيْنَ مِنَ دُآبَةٍ اوَرَكَتَى مَى وَعَلَيْنَ مِنَ دُوقَهَا الله عَالَور بيل لا تنخول وِرُقَهَا نَبِيلِ اللهُ عَلَيْمَ اور عَلَى بَهُ وَهُ وَ السَّمِيعُ اللهُ يَورُ فَهَا الله تعالى بيل الله عَلَيْمَ اور عَلَى بيل اللهُ عَلَيْمَ اور عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اور عَلَى اللهُ عَلَيْمَ الله وَيَا اللهُ عَلَيْمَ الله وَيَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ الله وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ وَيَعْلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

سے مَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ كس نے بيداكيا آسانوں كو وَالْأَدُّضَ اورزمين كو وَسَيُّعُوَ الشَّمْسَ اوركس نَه كام مِين لكَاياسورج كو وَالْقَهُوَ اوْرَجَا مُدُكُو عصرے جاتے ہیں اَلله يَبْسُطُ الرِّزْقَ الله تعالى بى كشاده كرتا ہے روزى لِمَنُ يَّشَآءُ جَسَ كَ لِيهِ عِلْ عِبَادِهِ اليِّيْ بَرُول بِينَ عَ وَ يَقُدِرُ لَهُ ا ورتگ كرتا جاس كے ليے جس كے ليے جائے انَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ بي شك الله تعالى مريز كوجان والاب و لنين سَالُقَهُمُ اور البعة الرآب ان سے سوال کریں مَّنُ نَّزُ لَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً کس نے اتاراہے آسان کی طرف سے یانی فَاحْیا بِهِ اللارُضَ پس زندہ کیااس یانی کے ذریعے زمین کو مِنْ ،بَعُدِ مَوْتِهَا ال كمرنے كے بعد لَيَفُولُنَّ اللَّهُ البته ضرور كہيں كالله تعالى نے فُلُ آپ کہدیں اَ لُحے مُدُ لِلَّهِ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بَالُ اَكُتُوهُمُ لَا يَعْقِلُونَ بَلَدِ الرّان كَعْقُل عَكَامْ بِين لِيتَ وَمَا هَلْدِهِ الْحَيْوَةُ اللذُّنيآ اور بين بي يدنيا كى زندگى إلا لَهُ وَّ مَّرتمَا شَا وَ لَعِبُ اور كُفيل وَ إِنَّ الدَّارَ الْاخِورَةَ اور بِشُكَ آخرت كالَّصرِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ البِنْدُوسِي زَنْدُكَى بِ لَوُ كَانُوُا يَعْلَمُونَ كَاشَ كَه بِيجَالَ لِيلَ-

جنتیوں کی دوخو ہیوں کا ذکر:

كل كيسيق مين تم في بيات برصى كه وَالَّـذِينَ الْمَنُوا وْعَمِلُوا الْصَّلِحْتِ

"اوروہ لوگ جوا یمان لائے اور انہوں نے ایجھے مل کیے ان کوہم ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ "ان جنتوں کی اللہ تعالی نے دوخو بیاں یہاں بیان فرمائی ہیں السّدنیان لا نا حسبَرُ وُا وہ ہیں جو مبرکرتے ہیں تکالیف پرایمان لا نے کے بعد۔ مشکلات ہیں ایمان لا نا آسان نہیں ہے این ایمان لا نا ہے پھراس پر قائم رہنا آسان نہیں ہے اور نیکی کا کوئی کا م بھی آسان نہیں ہے۔

سردی کے زمانے میں وضوکرنا ،نماز پڑھنا ،گرمی میں روز ہ رکھنا کوئی آسان ہات نہیں ہے۔ اور جولوگ ان تکالیف برصبر کریں گے جنت کے وارث بھی وہی ہوں گے۔ دنیانام ہی پریشانیوں کا ہے۔

م مجھی د کھ بھی سکھاسی کا نام دنیاہے

دنیا میں نہ ہمیشہ راحت ہے اور نہ ہمیشہ تکلیف ہے۔

ان کی دوسری خوبی نو علی رَبِهِم یَتَو تُحْلُونَ اوروہ اپ رب پرتوکل کرتے ہیں۔ کُن دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ شریعت میں توکل کامعنی ہے ظاہری اسباب اختیار کر کے ان کا نتیجہ رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ وینا۔ زمیندار زمین کا شت کرے کھیت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور وہ بی پھل لگائے گا، دکا ندار دکان کھول کر بیٹھے گا ہک اللہ تعالیٰ بیجے گا، ملازم ملازمت کرے گا تو سخے گا ہا اللہ تعالیٰ بیجے گا، ملازم ملازمت کرے گا تو شخواہ ملے گی مزدور مزدوری کرے گا تو بچھے حاصل ہوگا، تا جرخر پدو فروخت کرے گا تو نفع ہوگا۔ غرض کہ حرکت میں برکت ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فروخت کرے گا تو نفع ہوگا۔ غرض کہ حرکت میں برکت ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ مجھے روزی دے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے وہ باتھ پاؤل جوڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یا اللہ مجھے روزی دے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے وہ باتھ پاؤل جوڑ کر میٹھ جاؤ اور کہو کہ یا اللہ بھے روزی دے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے وہ ایسا کرسکتا ہے گر عادت اللہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر د نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اگر

ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جا ئیں تو اس کو تعطل کہتے ہیں۔شاعر نے بہت عمدہ انداز میں تو کل کامعنٰی بیان کیا ہے۔۔۔۔۔

#### ۔ تو کل کا پیمطلب ہے کہ خجر تیز رکھا بنا پھراس خنجر کی تیزی کومقدر کے حوالے کر

کل سےسبق میں تم نے پڑھا کہ اے میرے وہ بند د جوایمان لائے ہومیری زمین بڑی وسیع ہے پس خاص میری ہی عبادت کرولیعنی جہاںتم رہ رہے ہواگر وہاں تنہیں میری عبادت میں رکاوٹ ہے تو ہجرت کر جاؤ۔اب سوال پیہے کہ جہاں آ دمی رہ رہا ہے وہاں کاروبار ہے، زمین ہے، تجارت ہے، جہاں جائے گا نہ معلوم کیا ہے گا ،حالات کیا ہوں گے؟ آخر اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں سے پریشانی تم دل ہے نکال دو رزق کی ذمدداری میری ہے۔ و سَحایّن مِن دَآبَةِ اور كَنْ جانور بیں لا تَحمِلُ ورُقَهَا جواینارز تنہیں اٹھائے پھرتے اَللَٰهُ یَوُزُفُهَا الله تعالیٰ بی ان کورز ق دیتا ہے وَاِیّا تُحْمُ اور مہیں بھی رب رزق دیتا ہے۔ سورہ ہودآ یت نمبر ۲ میں ہے وَمَسا مِسنُ دَابَّةٍ فِسیُ الْآرُضِ إِلَّا عَلَى اللهِ دِزُقُهَا ''اورنبيس ہے كوئى جان دار چيز زمين ميں مگراس كى روزى الله تعالى كے ذمہے۔ "اور سورة الذاريات آيت نمبر ٥٨ ميں ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو اللَّقُوَّةِ الْمَتِينُ " بِحُنك اللَّه تعالى بى روزى دين والامضبوط طافت كاما لك هي- " جانورانسان ہے گئی گناہ زیادہ کھانے والے ہیں سب کوروزی اللہ تعالی دیتا ہے۔اللہ تعالی نے حضرت پہلیمان علیہ السلام کوانسانوں،جنوں، پرندوں پر، جانوروں پرحکومت کاحق دیا تھا ہوا بھی ان کے عکم سے تا بع تھی ۔ بہت اچھی طرح انتظام حکومت چل رہا تھا۔ سلیمان علیه السلام کی دعوت کا ذکر:

ستابوں میں میدواقعہ آتا ہے کہ ایک دن علیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے گزارش کی اے برورد گار! میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا جا ہتا ہوں ۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے ا فر مایاتم اپنا کام کرویه میرا کام ہے۔ جب اصرار کیا تو ایک دن کے کھانے کی اجازت مل سکئی۔ کئی ماہ تیاری پر لگھے۔ اللہ تعالٰی نے فر مایا کہ سمندری مخلوق ہے ابتدا کرنی ہے یا میدانی مخلوق ہے؟ تو سمندری مخلوق ہے ابتدا کی ۔ وہیل تچھلی نے منہ کنارے ہر رکھااور کی يكا ،اناج كچىل وغيره سب يجھ كھا گئي اور كہنے ٿئي تجھ اور لاؤ اس يُوكہا گيا كہ اور تو تيجھ نہيں ، ہے۔ تو مچھلی نے کہا پرور دگار! آج آپ نے مختوق کے حوالے کیا پیٹ بھر کے کھانا نصیب تہیں ہوا نو بیاللہ تعالیٰ ہی ہے جوساری مخلوق کود ہےر ہاہےاورکون دےسکتا ہے؟ وَ هُـوَ البَّهِ مِنعُ الْعَلِينُ أورو بي سنتا ہے جانتا ہے۔ پھریہ جومشرک ہیں جنہوں نے آپ کو بجرت پر مجبور کردیا ہے بنیا دی باتیں تو بیساری مانتے ہیں ان کو کہونتیجہ کیوں نہیں مانتے اور ہمارے ساتھ کیوں جھکڑتے ہو؟ وَ لَینِینُ سَالُنَهُمُ اورالبتہا گرآپان ہے۔وال کریں مَّنُ حلقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ مَهِ نَعِيرًا كِيائِيَ سَانُون كُواورزَ مِين كُورِ بِمَارِ مِهِ سَاتِهِ وتتمنى اورعداوت ركضے والواور بميں عبادت ہے رو كنے والوبتلا وُ آسانوں اور زمينوں كوكس ن بيداكيا ب وسَنْحُو الشَّدُمُ وَالْقُمَوْ اوركام بين لكاديا سورج كواور جا ندكو ان كُوتْمِهَارى خدمت يركس نے لگايا ہے، تلاؤ؟ لَيْهَ فُولُنَّ اللَّهُ البنة بيضرور كہيں گے بيه سب یکھائندتعالٰ نے کیا ہے۔

مشرك رب تعالى كے وجودكو ما نتاہے:

مشرک رب تعالی کامنکر نہیں ہوتا مشرک رب تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے اور بیکھی مانتاہے کہ آسانوں کو پیدا کرنے والا زمین کو پیدا کرنے والا ، چاندسورج ستاروں کا خالق ، پہاڑوں، دریاؤں کا خالق اللہ تعالی ہے گرکہتا ہے کہ چونگہ اللہ تعالی کی ذات بہت بلندہ اور ہاری وہاں تک رسائی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کے نیک بندے اللہ تعالی تک بہنچنے کے لیے ہمارے لیے سیر هیاں ہیں ۔ چنانچہ سورۃ زمر آیت نمبر الم میں ہے کہتے تھے مانعی نگر کہ اور ہماری لیے کرتے ہیں کہ یہ مان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کرتے ہیں۔' هنو آلاءِ شفعاء نا عِند اللهِ [ یونس: ۱۸]' سیا اللہ تعالی کے ہاں ہمارے سفارش ہیں ۔' سفارش اور صرف سفارش ہی ان کا مقصود و مدعا ہے۔

# مسئله شفاعت کی تشریح:

ایک ہے عالم اسباب میں ایک دوسرے کی سفارش ۔ تو یہ قر آن ہے تا بت ہے۔

پانچویں پارے میں ہے من بیشفع شفاعة حسنة ''جوآ دمی انچی سفارش کرے گااس

کوثو اب ملے گااور جو ہری سفارش کرے گااس کو گناہ ہوگا۔' اور ایک ہے مافوق الاسباب

سفارش کا عقیدہ درکھنا۔ یہ ممنوع ہے۔ مثلاً یہاں ہے کوئی آ دمی کہنا ہے کہ اے سیدنا شخ عبد

القادر جیلانی میرا یہ مسئلہ ہے مجھے یہ پریشانی ہے آپ اللہ تعالی کے بال میری سفارش

کریں کہ اللہ تعالی میرا کا م کر دی تو یہ ممنوع ہے اور نا جا تزہے کیونکہ ایس سفارش میں چند

غلط عقیدے ملے ہوئے ہیں ایک یہ کہ سفارش کرانے والا جھتا ہے کہ شخ عبدالقادر جیلائی "

یہاں عاضرونا ظربیں اور میری بات کوئن رہے ہیں۔ اور دوسراعقیدہ یہ ہوگا کہ وہ میری

تکلیف اور مشکل کو جانے ہیں ۔ تیسرا یہ کہ وہ بچھ کرا سکتے ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہ تیسرا یہ کہ وہ بچھ کرا سکتے ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہ تیسرا یہ کہ وہ بچھ کرا سکتے ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہ تیسرا یہ کہ وہ بی کہ کرا سکتے ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہ تیسرا یہ کہ وہ بچھ کرا سکتے ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہ تیسرا یہ کہ وہ بی کہ کرا سکتے ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہ تیسرا یہ کہ وہ بی کی کرا سکتے ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہ تیسرا یہ کہ وہ بی کوئی ہوں با تیں کفر کے ستون ہیں۔

مینوں با تیں کفر کے ستون ہیں۔

فْقَهِا عَكَرامٌ فَي فَر مايا مِ مَنْ قَالَ أَرُوا حَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعُلَمُ كَانَ

يَــُكُفُو "جَوْخُص بيه كِيم كه بزرگول كى ارواح مير ، پاس موجود بين اور ہمارے حالات كو جانتی ہیں تو وہ پکا کا فرہے۔' چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، جج کرے بقر بانی وے ، فطرانہ دے ، یکا کا فرے۔ بریلوی مولو یوں اور پیروں کا یہی عقیدہ ہے اور ان کے جوخاص مقربین ہیں عالی شم کےان کا بھی یہی عقیدہ ہے باتی عوام بے جارے تو ناسمجھ ہیں ان کےمولوی، پیراور جوغالی بریلوی ہیں عوام میں سے وہ پیغیبروں کوحاضرو ناظر مانتے ہیں ولیوں ،شہیدوں کوبھی حاضرونا ظر مانتے ہیں اور بدسب کفر ہے۔فقہائے کرام کا طبقہ بہت مخاط طبقہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی ایسا جملہ بولے کہ اس کے سومعنی بنتے ہوں ننا نویں کفریہ ہوں اور ایک اسلام کا ہوتو اس کو کا فرینہ کہو کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی مراد اسلام والامعنی ہو۔ایک فیصداحثمال کوبھی نظر انداز نہیں کیا۔اس سے بڑی احتیاط کیا ہو گی ۔ بیہ فقہاء کا طبقہ اس بات برمتفق ہے کہ جو بزرگوں کی ارداح کو حاضرو ناظر جانے اور عالم الغیب جانے وہ یکا کافر ہے بیکوئی فروی مسائل نہیں ہیں کہان کونظرا نداز کر دیا جائے۔ فَأَنِّى يُوفَكُونَ بِلَ لَاهِ رِيهِ النِّهِ بِعِيرِ عِماتِ بِينَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَتَسَاءُ الله تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے جاہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے وَ يَفَدِرُ لَهُ اور تَكُ كرتا ہے جس كے ليے جاہے ، رزق كاكشاده اور تَك كرتا بھى الله تعالىٰ كاكام ہے إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَي ءِ عَلِيْمٌ بِيُثَكَ اللَّدْتَعَالَىٰ ہِر چِيزِكُوجِا نتاہے وَ لَئِنُ سَالُتَهُمُ اوراگران مشركون كافرون سے سوال كريں جوآب كوايے شہر ميں عبادت نہيں كرنے ديتے اور ججرت يرمجبور كرتے ہيں۔ مَّنُ نُزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً كَس نے نازل ہ كياآسان كى طرف سے يانى ـ بارش كون برساتا ہے؟ فَاحْيَسا بهِ الْأَرُضَ بس زنده كيا اس یائی کے ذریعے زمین کو مِنْ ،بَسعُلِهِ مَوْتِهَا اس کے مرعفے کے بعد ،خشک ہوجانے کے

بعد بناؤ کَیفُونْ اللّه البت ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے زمین کو (غدہ کرتا ہے فصلیں اگاتا ہے درخت اور پھل اگاتا ہے بیرسب کام رب تعالیٰ کرتا ہے فَلِ الْحَمُدُ لِلّهِ آپ کہد دیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بیا قراری مجرم ہیں سب بچوشلیم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب بیسارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو شرک کا کیا جوازرہ جاتا ہے؟ عقل رب تعالیٰ نے سب کودی ہے تھوڑی عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب ان تمام کاموں ہیں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے باوجود آگر کوئی شرک کرتا ہے تو پھر معلیٰ ہے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے باوجود آگر کوئی شرک کرتا ہے تو پھر معلیٰ ہے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے باوجود آگر کوئی شرک کرتا ہے تو پھر معلیٰ ہی بھی ہیں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اس کی مثال تم اس طرح مجھو کہ ایک آدمی نے سفید زمین خریدی۔ اس پر مکان بوایا اینٹیں اس نے خرید یں ، سیمنٹ بجری اس نے مہیا کی مزدوری اس نے دی ، درواز ب کھڑکیاں اس نے لگوائیں ، رنگ روغن اس نے کروایا ، درمیان میں ایک آدمی آکر کہتا ہے ، کہ یہ مکان میرا ہے۔ بھائی تیراکس طرح ہے؟ زمین تو نے خریدی ہے اینٹیں تو لایا ہے ، سیمنٹ بجری کے بیسے تو نے دیتے ہیں ، مزدوری وغیرہ تو نے دی ہے؟ تو کس طرح وعو ب مناس بجھو کہ سارا کچھ رب نے کیا اور حاجت روا ، مشکل کشا ، دست گیر شخ عبدالقادر جیلانی بن گیا اور ہڑے دورشور کے ساتھ کہتے ہیں ..... دست گیر شخ عبدالقادر جیلانی بن گیا اور ہڑے دورشور کے ساتھ کہتے ہیں .....

بھی اس ہے ہواشرک کیا ہے؟

صفات بارى تعالى مين شرك فروعى مسكنهين:

بعض جاہل قتم کےلوگ ان مسائل کوفر دعی سمجھتے ہیں جیسے حنفی ،شافعی ، مالکی ،حنابلہ کے درمیان فروی مسائل ہیں حاشا و کلا ٹم حاشا و کلا ایسانہیں ہے۔ اسی کیے میری کوشش یمی رہی ہے کہ مہیں قرآن کریم کالفظی ترجمہ آجائے ، ہوائی تقریریں ہمیں کیں ہم خود قرآن كے لفظ مجھوآ كے تمہارا ذوق ہے كہ س نے كيا اخذ كيا ہے؟ بسلُ أَكُنْ وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بَلَداكِرُ ان كَعْقُل سِي كَامْ بِين لِيتِيد و عَقَل انہوں نے اپنے مولو بول، پیروں کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے وڈیروں کے پاس گردی رکھی ہوئی ہے فالامانا یا ذر کھو! تسي کے کہنے میں نہآ وُعقل سے کام لود نیا پر مفتون ہو کرآ خرت بر بادنہ کرو وَمَسا هلیدہِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ اور بين بيدنيا كازندگى إلاَّ لَهُوْ مَكْرَتمَاشَا وَ لَعِبُ اور كھيل. تھیل وہ ہوتا ہے جوآ دمی خود کرے اور اس کھیل کو کنارے پرتماشا کی دیکھتے ہیں پچھلوگ وہ ہیں جن کوکوٹھیاں ، کارخانے ، دکانیں ، زمین ، پاغات ،نصیب ہیں ، دہ کھیل ہیں اور ہم تم ان کود کھتے ہیں ہم تماشائی ہیں ۔ تو دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ ہیں ہے وَ إِنَّ السَّدَّارَ الأجورة اورب شك آحرت كالكر لهي المحيوان زندگ واي بيدجيوان كامعنى ب زندی ۔ بیدزیں نرندگی پچھنہیں ہےاب ہے لمحہ بعد پچھنیں جے۔اصل زندگی آخرت کی ا زندگی ہے کمو کھائو اینعُلَمُونَ کاش کہ پہلوگ حقیقت کو جان کیس۔



#### تحاذا

كَيْبُوا فِي الْفُلُكِ دَعُوا اللّه مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ هُ فَلَمَا أَجْهُمُ اللّهِ الْكَالْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

باطل پرایمان لاتے ہیں وَبِنِعُمَةِ اللّهِ یَکْفُرُونَ اورالله تعالیٰ کی تعت کا انکار کرتے ہیں وَ مَنُ اَظُلَمُ اورکون زیادہ ظالم ہے مِمَّنِ الشخص سے افْتُولی عَلَی اللّهِ کَذِبًا جس نے افتر ابا ندھا الله تعالیٰ پرجھوٹ کا اَوُ کَذَب بِالْحَقِیا اس نے جٹلایا حق کو لَمَّا جَآءَ وَ جب اس کے پاس آیا اَلَیْسَ فِی جَهَنَّم کیا نہیں ہے جہنم میں مَفُوی لِلْکھُورِینَ تُھکانا کا فرون کا وَاللّهِ یُنُ جَاهَدُوا فِینَا اوروہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے بارے میں لَنَهُ دِینَ جَاهَدُوا فِینَا راہنمائی کریں گان کی سُبُلَنا اپ راستوں کی طرف وَإِنَّ اللّهُ اور بِ راہنمائی کریں گان کی سُبُلَنا اپ راستوں کی طرف وَإِنَّ اللّهُ اور بِ الله تعالیٰ کو یکارے والوں کے ماتھ ہے۔ اُنہائی مشکل میں مشرک بھی صرف الله تعالیٰ کو یکار تے تھے :

اس سے پہلی آیات میں تم پڑھ چکے ہو کہ مشرکین مکہ آسانوں کا خالق ، زمین کا خالق ، و میں خالق ، چپل خالق ، چپل خالق اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ بارش برسانے والا ، پیل کھیتیاں اگانے والا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پیار تے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پیار تے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پیار تے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پیار تے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پیار تے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پیار تے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی کے تعالیٰ کو بیار تعالیٰ کو بیار تھے تھے بلکہ انتہائی کے تعالیٰ کو بیار تعالیٰ کو بیار تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کو بیار تعالیٰ کو بیار تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کو بیار تعالیٰ کے تعالیٰ کے

الله تعالی فرماتے ہیں فاِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلُکِ دَعَوُا اللّهِ مُخْلِصِیُنَ لَهُ السَّدِیْانَ بَی ہِی اللّهُ مُخُلِصِیْنَ لَهُ السَّدِیْانَ بِی جس وقت وہ سوار ہوتے ہیں کشتوں میں تو پکارتے ہیں الله تعالی کو خالص کرتے ہوئے ای کے دین \_خالص ای پریفین کرتے ہوئے ای کے دین پر چلتے ہوئے۔

### مکه مکرمذ کے نامی گرامی مجرموں کا ذکر:

🔥 🚗 میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے نصل وکرم سے مکہ مکرمہ فتح ہوا تو جتنے نا می گرا می مجرم تتھے وہ سب بھاگ گئے کہ ان کواینے کرتوت کاعلم تھا اس لیے فکر ہوئی کہ ہماری حان بخشی نہیں ہو گی ۔ان بھا گئے والوں میں دشق بن حرب بھی تھا جس نے حضرت حمز ہ ﷺ کو احد کے مقام پر بڑی ہے دروی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ جیار بن اسود بھی تھا جس نے آنخضرت الله كا ما جزادى حضرت زينب رضى الله تعالى عنهاكى ثا نك تعينج كراونث سے نجے گرادیا تھا جس ہےان کاحمل بھی ضائع ہو گیا تھااور وہ خود بھی بیار ہو گئی تھیں ۔وہ اس طرح ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کے قافےے کے ساتھ مدینہ طیب جا ر ہی تھیں حبار بن اسود حقیقی سسرتونہیں تھا برا دری میں خسر لگتا تھا۔اس نے کہا کہ کدھر جا ر ہی ہو؟ انہوں نے کہا چیا جان میں اپنے خاوند کی اجاز ہے سے مدینہ طیبہ جار ہی ہوں ابا جان کی ملا قات کے لیے۔اس نے کہا کوئی اجازت نہیں ہے۔ٹا گگ سے پکڑ کرینچے گرا د يا ـ پيکوئي معمولي جرمنهيس تفالنبذا پيمهي بهاگ گيا \_صفوان بن اميه برداسر داراورامير آ دمي تھا کا فروں کو بداسلجہ سیلا کی کرتا تھا۔ بدر ،احد ، خندق میں اس نے اسلحہ مہیا کیا تھا۔ بید دور و دراز کےعلاقہ سےاسلح خرید تااورتھوڑی تھوڑی قبت بر کا فروں کودیتا تھااورغریبوں کومفت بھی دے دیتا تھا کہ اسلام کے خلاف استعمال کرو، رہھی بھا گ گیا۔ ابوجہل کا بیٹا عکر مہھی بھا گ گیا۔اس وقت بیت اللہ ہے اونجی کوئی منزل نہیں تھی ۔ تعبۃ اللّٰہ کی بلندی پیجا س فٹ تھی دور نے نظر آتا تھا۔اب تو تعبۃ اللہ کے اردگرد بڑی بڑی بلند عمارتیں بن گئی ہیں ماہر نے کعبة الله نظر نہیں آتا۔ سفایہاڑی بھی دور نے نظر آتی تھی۔ آنخضرت ﷺ نے صفاکی چٹان پر چڑھ کرسفید جا درلہرائی۔ بیخطرے کی علامت ہوتی تھی۔ جب کوئی خاص ہات ہو

تى يا انتها كى خطره موتاتو پھركيڙے اتاركر آواز بلندكرتے تھے اِنَّهَا اَنَا نَذِيُو الْعُويَان بيه خطرے کا آخری الارم ہوتا تھا۔ تو آنخضرت ﷺ نے جا در بلائی۔مردعورتیں اکٹے ہوگئے عنے کے لیے کہ آپ بھٹ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھٹ نے ان کے سب جرائم بیان کیے کہ تم نے فلال موقع پر بیرزیاد تی کی ، فلاں موقع برتم نے بیظلم کیا ،میرے فلال ساتھی کوتم نے شہید کیا، فلاں کوقید کیا، فلاں کے یاؤں میں رسیاں ڈال کر النالٹ کا یا، فلاں کو یانی میں غوطے د ہے ، فلال کو انگاروں برلٹایا ، فلال کورسیوں سے باندھ کر تھسیٹا ، پیرکیا وہ کیا۔ جوں جوں آب ﷺ ان کے جرائم بیان کرتے تھے ان کے ہوش وحواس اڑتے جاتے تھے کہ ہمیں تو ا ہے عیب یا رہیں اور انہوں نے سارے نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ آخر میں آپ ﷺ نے فر مایا کہ مہیں معلوم ہے کداب تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جب آپ ﷺ نے بیفر مایا تو انہوں نے یقین کرلیا کہ اب ہماری خیرنہیں ہے لیکن آپ ﷺ نے فر مایا کہ میں آج وہی كرول كاجو بوسف عليه التلام نے اپنے بھائيوں كے ساتھ كيا تھا انہوں نے كرتھا الا تَشْرِينُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ "أَنْ كون بركوني ملامت نبيس بي- "الله تعالى تمهار ب كناه معاف کرے جو بچھتم نے میرے ساتھ کیا میں نے سب تہہیں معاف کر دیا کسی کو بچھ ہیں کہوں گا۔ دحشی بن حرب کا دوست بولا کہ دحتی بن حرب کوبھی کچھنہیں کہو گے؟ فر مایا کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک نے کہا حبار بن اسوو کو بھی کچھ نہیں کہو گے؟ فر مایا کچھ نہیں کہوں گا۔ صفوان بن امیہ بھا گا ہوا ہے اس کو بھی بچھ نہیں کہوں گے؟ فرمایا پچھ نہیں کہوں گا۔ عمر مہ بن ابوجبل کی بیوی ام حکیم یاس کھڑی تھی بعد میں رہ ہو گئی تھی۔ کہنے گئی حضرت! آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں! تو ام حکیم ہے۔ میرا خاوند عکر مہ بھا گا ہوا ہے اس کو بھی کچھنیں کہیں گے؟ فرمایا بچھنیں کہوں گا۔ بدر میں جب اس کا باب ابوجہل مارا گیا تو

بعد میں اس نے اپنے والد کی پوری نمائندگی کی تھی۔ ام حکیم نے کہا حضرت! اس کو ویسے
یقین نہیں آئے گاکوئی نشانی دے دیں۔ آپ وہ نے نئے کہ کے موقع پر عدامة سو داء
سیاہ پگڑی سر پر باندھی ہوئی تھی اتار دی۔ فر مایا لے جاؤیہ میری طرف سے نشانی ہے۔ اس
وقت جدہ کا تونام ونشان ہی نہیں تھا۔ کعبہ کے در وازے کے بالکل سیدھ میں تمیں میل کی
مسافت پر دریا تھا دہاں گھاٹ تھا پھولوگوں نے وہاں جھونیز یاں بنائی ہوئی تھیں۔ کھوریں
دودھ دغیرہ اس قسم کی پچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ شتی بھی پندرہ دن کے بعد چاتی بھی مہینے
دودھ دغیرہ اس قسم کی پچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ شتی بھی پندرہ دن کے بعد چاتی بھی مہینے

## سكه بندمشرك اورموجوده دور كمشرك:

انفاق کی بات ہے کہ یہ عکر مہ جب وہاں پہنچا تو جسہ کی طرف جانے والی کشتی چل پڑی۔ پانچ سات میل سمندر میں گئے طوفان آگیا غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تو کسی نے کہا یا لات اَغِشٰی ''اے اس خصے بچا۔''کسی نے کہا یا مَنات اَغِشٰی ''اے منات مجھے بچا۔''کسی نے کہا یا مَنات اَغِشٰی ''اے منات مجھے بچا۔''کسی نے کہا یہا عُونی اَغِشٰی عزی ایک پری ہوتی ہے جس کی وہ پو جا کرتے ہے۔''اے عزی میری مدد کر مجھے بچا۔' تو اپنے اپنے انداز میں غیراللہ سے مدد طلب کی۔ ہے۔''اے کہا فَانَ الِفَائِکُمُ لا تُغُنی ہُفُنا شَیْنًا'' ہے شک تمہار سے ضدا یہاں پھی ہیں کر سکتے ۔' یہاں رب تعالیٰ کے بغیر کو کی مدنییں کرے گا۔ عکر مدنے کہا کہا گر ہمار سے ضدا یہاں پھی پھی ہیں کر سکتے ۔ بہی بات تو میر ایچازاد بھا کی خدا یہاں پھی ایک تھے۔ بہی بات تو میر ایچازاد بھا کی کہتا تھا اور ہم بھا گئے تھے۔ کہنے لگا کشتی واپس کرو میں رب سے وعدہ کرتا ہوں کہا گر تو نے خوات وے دی تو میں عمر مول اللہ بھی کے ہاتھ میں ہاتھ دسے دوں گا۔ کشتی واپس آگی۔ خوات وے دی تو میں عمر مول اللہ بھی کے ہاتھ میں ہاتھ دسے دوں گا۔کشتی واپس آگی۔ خوات میں کہنا تھا دوری گا۔کشتی واپس آگی۔ خوات میں کہنا تھا دوری گا۔کشتی واپس آگی۔ خوات دے دیکھا کہا کہ اس کی ہوی کنارے پر کھڑی ہے بغل میں طوفان میں آگے نہ جاسکی ۔عکر مدنے دیکھا کہا کہا کہا کہا کہا کہا میں کہنا ہوں کنارے پر کھڑی ہے بغل میں طوفان میں آگے نہ جاسکی ۔عکر مدنے دیکھا کہاس کی ہوی کنارے پر کھڑی ہے بغل میں

کوئی چیز لیے ہوئے۔ عکر مدجیران ہوا اور بیہ مجھا کہ شاید عور تو ل کو بھی پناہ نہیں لی ۔ کہنے لگا کئیف کیے آئی ہو؟ اس حکیم نے کہا خطر ۔ را کہ کہ اُی بات نہیں تمہارے لیے پناہ لے کر آئی ہوں وہاں تو رحمت کا سمندر تھا تھیں مار رہا ہے۔ انہوں نے فرماویا ہے آلا تَغُسرِ بُسبِ عَمَالُوهُ مَا اَلْہُوهُ مَا اَلْہُو کُلُم اَلْہُ کُلُم اَلْہُوں کَا اَلْہُوں کہا جائے گا۔ 'ویکھو! بیان کی پگڑی علامت کے طور پر لائی ہوں ۔ ووٹوں سوار ہوکر مکہ مکر مہ پنچے۔ مؤطا امام مالک کی روایت میں ہے آپ نے ان کو ویکھا تو ول جوئی کے لیے کھڑے ہوگئے فرمایا مَا وَحَبُ اِللَّهُ الْکِ اِلْمُ الْکِ اِلْمُ الْکِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

۳ گمرداب بلاا فیاد کشتی مدوکن بامعین الدین چشتی

'' کشتی و و بے لگی ہے معین الدین ہاری مدد کو پہنچو۔''کوٹ ادو ہے لوگ جب و کرہ عازی خان جاتے ہے تو غازی گھاٹ جگھی وہاں سے کشتیوں پر بیٹھ کر جاتے تھے۔اب وہاں پر بل بن گیا ہے اور ریلوے لائن بھی بچھ گئ ہے۔ تو یہ لوگ جب کشتی پر سوار ہوتے تھے تو کہتے تھے۔۔۔۔

#### ۵ یابهاول الحق بیز ادهک

حضرت بہاؤالدین نقشؤندگ اکابراولیائے کرام میں ہے ہوئے ہیں۔ملتان کے علاقے میں اور ہرجگہان کی فقدر کی جاتی تھی ۔ان کی کرامت تھی کہ چوہیں گھنٹوں میں تین سومر تبد قرآن ختم کرتے تھے۔ویو ہندے اجمیرشریف تقریباً کتیس ہتیس میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں جمعرات کوتوالی ہوتی تھی۔ ہماراطالب علمی کا زمانہ تھا ہم بھی وہاں گئے توالی ہور ہی تھی ایک انگریز اورائیک میم بھی توالی سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ توالی کے عجیب وغریب تشم کے الفاظ تھے۔اس میں ایک شعریہ بھی تھا .....

> ے خدا ہے میں نہ مانگوں گانجھی فردوس اعلیٰ کو مجھے کافی ہے بیتر بت معین الدین چشتی کی

> > ایک مقام پرایک قوال نے پیکہا....

سنه جامسجد نه کر مجده نه در که دوزه نه مرجعوکا وضوکا تو ژوے کوزه شراب شوق بیتیا جا

یه خیر ہے مسلمان ہیں اور و مشرک تھے۔

توفرمایا فَلَمَّا نَجْهُمُ اِلَى الْبَوِّ لِي جَس وقت بهم ان کونجات و بیج بیل خشکی کی طرف اِذَا هُسَمُ پُشُو نُحُوْنَ اچا بک وه شرک کرنے لگتے ہیں۔ دریا میں وه شرک کوچھوڑ و بیخ این ایم آکرش کرنے لگتے ہیں۔ دریا میں وه شرک کوچھوڑ و بیخ این باہرآ کرشرک کرنے لگتے ہیں لیک نُھُرُو ا بیکآ الا تَیْسَهُمُ تا کہ وہ انکار کریں اس فیمت کا جوہم نے ان کودی ہے۔ معمولی نعت تونہیں ہے کہ دریا میں ڈ وب رہے تھاللہ تعالی نے بچادیا و لِیَسَمَتُعُو اور تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں جتناع رصد زندہ رہنا ہے فسوُ ف منافی نے کیا دیا ہی کہ وہ جان لیس کے مرنے کے بعد دود ھا دود ھا دود ھا دریا کیا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ میں نے ان پر کتنا احسان کیا ہے کہ حرم کی وجہ سے لوگ ان کوئز ت کی نگاہ سے دیکھے ہیں۔ حرم کے رقبے کا احترام کرتے تھے اس میں چوری نہیں کرتے تھے اس میں چوری نہیں کرتے تھے اس میں چوری نہیں کرتے تھے اور حرم سے باہر لوگ محفوظ نیوں کرتے تھے اور حرم سے باہر لوگ محفوظ نو اور درم سے باہر لوگ محفوظ نیوں کرتے تھے اور حرم سے باہر لوگ محفوظ نو تا اور زیکوئی محفوظ نورت ہوتی تھی۔ جیسے آج کل کے سفر پر جاتے تو نہ کوئی مرد کھوظ ہوتا اور نہ کوئی محفوظ عورت ہوتی تھی۔ جیسے آج کل کے سفر پر جاتے تو نہ کوئی مرد کھوظ ہوتا اور نہ کوئی محفوظ عورت ہوتی تھی۔ جیسے آج کل کے سفر پر جاتے تو نہ کوئی مرد کھوظ ہوتا اور نہ کوئی محفوظ عورت ہوتی تھی۔ جیسے آج کل کے سفر پر جاتے تو نہ کوئی مرد کھوظ ہوتا اور نہ کوئی محفوظ عورت ہوتی تھی۔ جیسے آج کوئی سے سفر پر جاتے تو نہ کوئی مرد کھوظ ہوتا اور نہ کوئی محفوظ عورت ہوتی تھی۔ جیسے آج کوئی سے سفر پر جاتے تو نہ کوئی مورد کھوٹند ہوتی تھی۔

غلط کار حکمرانوں نے غنڈے بیدا کردیئے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اگر بیر حکمران ان غنڈ ول، بدمعاشوں کی سر پرتی جھوڑ دیں تو تمام برائیاں ختم ہوجا کیں لیکن ان کو با قاعدہ حصہ ماتا ہے یہ کیسے جھوڑ سکتے ہیں۔

حرم میں لڑائی جھگڑا جائز نہیں :

آج بھی اگر کوئی نادان میں کے لوگ حرم کے رقبے میں لڑتے جھگڑتے ہیں توسمجھ دارلوگ ان کو کہتے ہیں المبحو ہ باحاج المحرم ''حاجی بیحرم ہے یہاں لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے۔' اورا یہے ایسے بے وقوف دیکھے ہیں کہ جمرا سود کو بوسد یے کے لیے دوسروں کو دھکا مار کر چچھے بھینک دیتے ہیں ۔ حالانکہ جمرا سود کا چومنا بعض کے نزویک سنت ہے اور مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو محض ایک مستحب کی بعض کے نزویک مستحب کی اور مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو محض ایک مستحب کی اوائیت کی وجہ سے دورشریعت سے اور انتہا ہے کہ جہالت کی وجہ سے دورشریعت سے ناواتفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

الله تعالى فرماتے ہیں۔ وَ مَسنُ أَظُهُ لَهُ أُوراس بين زياده ظالم كون ہوگا مِسمَّن افْتَوى عَلَى اللّهِ تَكِذِبًا جِس نِ افتراباندها الله تعالى يرجعوت كا أو كَلَّابَ بِالْحَقِّ بِالْ حق کو جھٹلایا لَمَّا جَآءَ أَ جس وقت حق اس کے پاس آگیا۔ حافظ ابن کثیر بڑے چونی کے مفسر ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ دوطرفیں ہیں۔ایک طرف آنخضرت ﷺ اورآ پ کےمومن ساتھی ہیں۔آپ ﷺ دعوی کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغیبر ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت دی ہے مجھ پر وحی اتر تی ہے اور دوسری طرف کا فر اور منکر ہیں جوآ پ کونی مانے کے لیے تیارنہیں ہیں۔اگر رب تعالیٰ نے مجھے نی نہیں بنایا اور میں ایسے ہی دعویٰ کررہا ہوں اور اللہ تعالیٰ پرجھوٹ کا افتر ابا ندھ رہا ہوں تو پھرتو مجھے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف میر ہے کہ آنخضرت ﷺ الله تعالیٰ کے سے پیغمبر ہیں جب وہ حق لے كرآ ئے تو انہوں نے ان كوجھٹلا يا ،تو حيد كوجھٹلا يا ، قيامت كوجھٹلا يا ۔ تو جوحق كوجھٹلا تا ہے اس سے زیادہ ظالم کوئی ہے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیٹمبر کو حجتلا یا ہے للہذا ہے سب سے بوے فالم ہیں اور جو تخص تی بات کو جھٹلا تا ہے۔ اَلیہ سسَ فِے جَھَنَہ مَشُوًى ِ لِيَلْ كَلْفِويُنَ كَياا يِسِ كَافِرول كَالْهِ كَا نَاجَهُمْ مِينِ ہے جوضدا ورعناد پراڑے رہیں۔اللہ تعالیٰ ان کوہدایت جمیں ویتاہدایت ان کودیتا ہے جوہدایت کے طالب ہوں۔

الله تُعالَى فرماتے ہیں وَالَّـذِیْنَ جَاهَدُوا فِینَا اوروہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے بارے میں ایمے فِیٹی دَطَاءِ مَا فِی حَقِنَا فِی سَبِیْلِنَا جولوگ کوشش کُرتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے داللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوجائے ۔ ایمان لا سی شے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے ۔ ایمان لا سی شے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ کلا یَوُضلی لِعِبَادِم الْکُفُو [زمر: >] 'اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فریر راضی ہوتا۔' اللہ تعالیٰ ایمان والوں پرراضی ہے۔ لَسَفَدِینَا ہُم مُسُلِنَا البتہ ہم ضرور راضی ہوتا۔' اللہ تعالیٰ البتہ ہم ضرور

راہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ ہم ان کو ضرور چلائیں گے اپنے راستوں پر۔
اگر آ دمی اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کر ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکی کی تو فیق
دیتے ہیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر کرتے ہیں اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگیا تو پھر اس کے
ہمیشہ کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ اور جو محض عملی منافق ہے بھی نیکی کرتا ہے بھی نہیں کرتا
اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے وہ اپنی مرضی کرے ایسے محض کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور
اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر بیڑ اغرق ہوگیا و إِنَّ اللّهَ لَمَع الْمُحْسِنِيْنَ اور بے شک
السُرخاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر بیڑ اغرق ہوگیا و إِنَّ اللّهَ لَمَع الْمُحْسِنِيْنَ اور بے شک





المصلی ت سے (مکمل)

SA PRESE

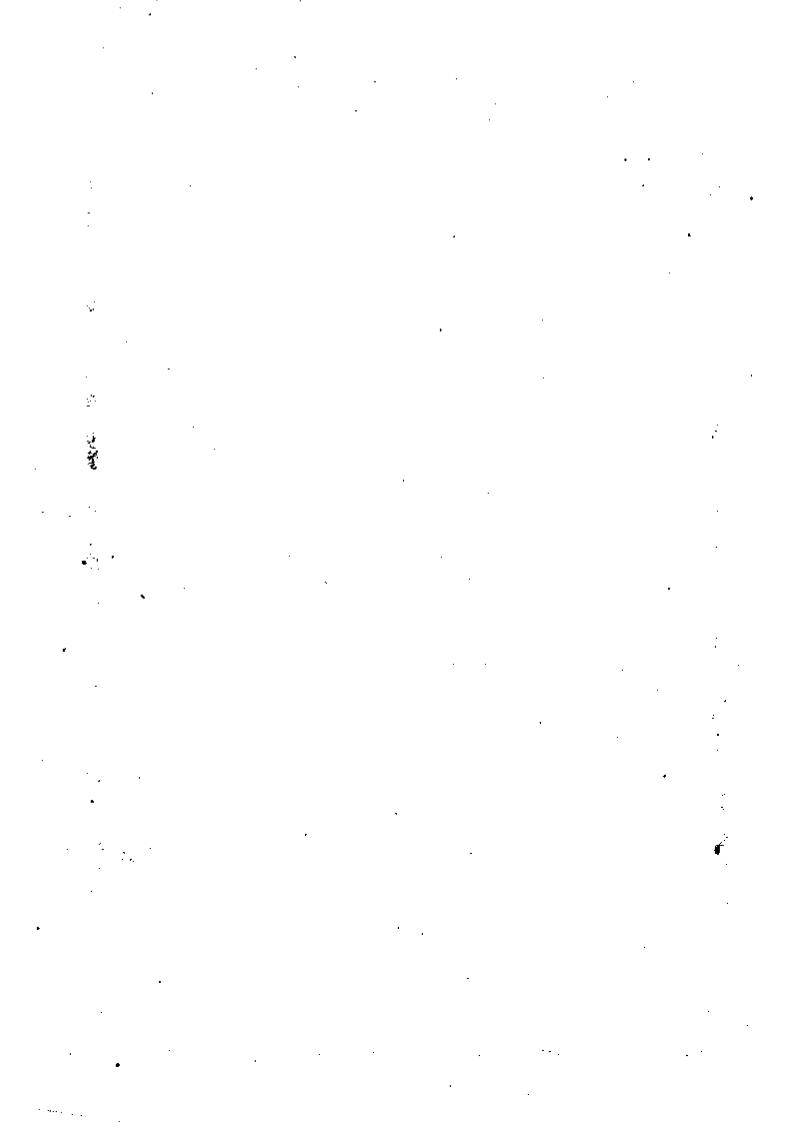

الَّمِّ فَعُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي أَدُنَى الْأَرْضِ وَهُـمُ مِّنَ بَعَلِ عَلِبُهِ مُ سَيَغَلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ أَيْ لِلَّهِ الْأَكْمُرُ مِنْ قَبُلُ وَمِنْ بِعَدُ وَيُومَدِنِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فَإِنكُمِ اللَّهِ يَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ الْعَرِنْيُزُ الرَّحِينَمُ فَوَعُدَ اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْلَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا صِّنَ الْحَيْوِةِ النَّانِيَا ﴾ وهُمْ عَنِ الْاخِرَةِ هُمْ غَفِلْوْنَ ﴿ الْحَيْوِةِ النَّانِيَا ﴾ وهُمْ عَنِ الْاخِرَةِ هُمْ غَفِلْوْنَ ﴿ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللللَّالِمُ الللَّهُ الللّ يتَفَكَّرُوْا فِي اَنْفُيهِ مِنْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَابِينَهُ مَا إِلَّا بِالْعُقِّ وَآجِلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيدُا مِنَ التَّاسِ بِلِعَا مِنْ رَبِّهِ مُ لِكُفِرُونَ الْأَلْمِينِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَانُوْآ اَشَكَّ مِنْهُمْ فَوْدًا وَالْكَرْضَ وَعَمَرُ وَهَا أَكْثُرُ مِمَّاعَمَرُ وَهَا أَكْثُرُ مِمَّاعَمَرُ وَهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ مُ رِبِالْبَيّنَةِ فَمَاكَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُ مُ وَلَكِنْ كَانُوْ آ اَنْفُسِهُمْ يَظُلُّمُوْنَ \*

اللّم غُلِبَتِ الرُّومُ مغلوب بو گئے روی فِی آدُنی الارْضِ قریب کی زمین میں وَ هُمْ مِنْ مِعْدِ غَلَبِهِمُ اوروہ این مغلوب بونے کے بعد

سَيَغُلِبُونَ عَقريب عَالب آئين كَ فِي بضع سِنِينَ چندسالول مِن لِلّهِ الْلَاهُوُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَا فَتَيَارُ مِينَ جِمَعًا لَمُهُ مِنْ قَبُلُ اسْ سِي يَهِلُمُ وَ مِنْ مِينَعُدُ اوراس کے بعد بھی وَیَو مَئِدٍ اوراس دن یَفُر حُ الْمُوْمِنُونَ خُوش ہول کے عِنْ وَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اوروه عَالب برحم كرنے والا ب وَعُدَ اللّهِ الله تعالى كاوعده للا يُسخِّلِفُ اللُّهُ وَعُدَهُ مُهِينِ خلاف ورزى كرتاالله تعالى اسيخ وعدكى وَلْكِ حِنَّ أَكُثُو النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اورَكِيكِن اكثر لوَّكَ نَهِينِ حانة يَعُلَمُونَ جَائِتُ بِينَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيَا كَيْ ظَاهِرِي زَنْدَكَى كُو وَ هُمُ عَن الْاَخِوَةِ اوروه آخرت سے هُـمُ غَفِلُونَ عَاقِلَ بِينِ أَوَلَسُمْ يَتَفَكَّرُوا كِيا انهول في عُوروفكر بين كيا فِسي آنه فسيهم اين جانول مين مساخلة الله السَّه منواتِ عَبِينَ بِيدَا كِيااللُّدَتَعَالَى نِيرًا كِيااللُّدَتَعَالَى نِيرًا كَانُونَ كُو وَ الْلَادُ ضَ اورز مين كو وَمَها بَيْسَنَهُ مَا اور جو يجھان كے درميان ہے إلاّ بالسَحَقّ مُكرحَق كے ساتھ وَ أَجَل مُّسَمَّى اوراكِ مدت مقررتك وَإِنَّ كَيْنِيُوا مِنَ النَّاسِ اور بِي شك بهت سارے لوگ بلِقَآئ رَبّهمُ این رب کی ملاقات سے لکفورون الکارکرتے اللهِينَ أَوَلَكُمْ يُسِينُووُ الكيابِيلُوكَ عِلْمَ يَحْرِينِينَ فِي الْأَرُضَ زَمِينَ مِنْ فَيَنْظُرُوا لِين وَ يَصِيحَ كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَيما تَفَااسْجَام ان لُوكُون كَا مِنْ قَبُلِهِمُ جَوَانَ مِنْ يَهِلِي كُرْرَے بِينَ كَانُو ٓ آ اَشَدُ مِنْهُمُ وَهُ زِيادَهُ حَتَ سَط ان سے قُوَّة توت میں وَ آثَارُو الْلَارُضَ اورانہوں نے زمین میں ہل چلائے وَ عَمَرُ وُهَا زیادہ اس سے جوانہوں و عَمَرُ وُهَا زیادہ اس سے جوانہوں سے آباد کیا وَ جَآءَ تُهُمُ دُسُلُهُمُ اور آئے ان کے پاس ان کے پینم بالیتینت واضح دلائل کے ساتھ فَمَا کَانَ اللّٰهُ پُنہیں ہے اللّٰد تعالیٰ لِیَظُلِمَهُمُ کہ ان پُر ظَلمِ فَلمَ کُرتا وَ لَا ہِکُونُ کَانُو آ اَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ لَيكن وہ لوگ اپی جانوں پُظمِ طَلمُ کُرتا وَ لَا ہِکُونَ کَانُو آ اَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ لَيكن وہ لوگ اپی جانوں پُظمِ کَرتے ہیں۔

### ابران اورروم کی حکومتوں کا ذکر:

اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ یہ سورۃ مکہ تکرمہ میں نازل ہوئی ہے اوراس کے پہلے ترای سورتیں نازل ہو چی تھیں اس کا چورائ تمبر ہے۔ اس کے چھرکوع اور ساٹھ آئیتیں ہیں۔المہ کے متعلق کی وفعہ بیان ہو چکا ہے کہ ایک تغییر کے مطابق الف ہے مراد اللہ تعلق کی وفعہ بیان ہو چکا ہے کہ ایک تغییر کے مطابق الف ہے مراد جرائیل علیہ البلام ہیں اور میم ہے مراد محمد اللہ بھی پر نازل ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعلق کی نے جرائیل علیہ البلام کی وساطت ہے محمد رسول اللہ بھی پر نازل ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعلق کی نازل کی ۔ زول قرآن کے زمانے میں و نیا کے اندردو ہوئی حکو تیس تھیں۔ ایک ایرانیوں کی ،ان کے بادشاہ کالقب کسر کی ایران ہوتا تھا۔ آنگھ ضرت بھی کے زمانے میں خسر و پرومیز بادشاہ تھا ۔ یہ باری آئی پرست تھا اور ان کے نزویک ہم چورت نے نکاح جائز تھا بغیر کی تمیز کے۔ یہ ایرانی آئی پرست تھا اور ان کے نزویک ہم چورت نے نکاح جائز تھا بغیر کی تمیز کے۔ یہ اس کے ساتھ ، بہن کے ساتھ ، بہن کے ساتھ ، بہن کے ساتھ ، بیٹی کے ساتھ کہ چھو پھی اور خالہ کے ساتھ ۔ وہ کہتے تھے کہ ساتھ ، بہن کے ساتھ ، بیٹی کے ساتھ کہ چھو پھی اور خالہ کے ساتھ ۔ وہ کہتے تھے کہ سے سے کہ ساتھ ۔ کی میں مقصد کے لیے ہیں۔

ان کے مقابلے میں دوسری حکومت روم کی تھی۔ بیمیسائی تھے۔اہل کتاب ہونے

کی نسبت سے بیان سے بچھے بہتر تھے۔اس وقت شام مصر،عمراق جلیج، فارس کی ریاستیں دوتی ، دوبی ، ابوظہبی ،مسقط وغیرہ تمام رومیوں کے ماتحت تھیں ۔ ابرانیوں نے حملہ کیا اور تمام ریاستیں ان سے چھین لیں۔ یہاں تک کہ ہرقل روم کونسطنطنیہ تک محدود ہونے پر مجبور كرديا اورابراني سارے علاقوں پر قابض ہو گئے۔اس موقع پر بیسورت نازل ہوئی۔ الْمَ غُلِبَتِ الرُّوُمُ مَعْلُوبِ مِوكَةُ روى فِيْ آذُنَى الْارُضِ قريبِ كَي زمین میں - کیونکہ عرب کے ساتھ ہی علاقہ تھا شام اردبن وغیرہ و کھٹم مِنْ ، بَغْدِ غَلَبِهِمُ مَسَيَعُلِبُونَ اوروہ اینے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوجا تیں گے فیلی بطبع سِسنِيْنَ چندسالول میں۔ بیالی پیشین گوئی تھی کہ بظاہراس کاوا تع ہونااور بوراہونا محال تفابه به نبوت کا یا نیجوال سال تھا۔ آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک اس وفت پینتالیس سال تھی۔ مکہ مکرمہ کی صورت حال ریھی کہ مسلمان رومیوں کے ہمدر دیتھے کہ وہ اہل کتاب ہتھے اور قریش مکہ ایرانیوں کے ہمدرد تھے کہ وہ مشرک تھے۔ جب رومیوں کو شکست ہوئی تو مشرکین مکہ نے خوب ڈھنڈ درا پیٹا کہ مسلمانوں کے بھائیوں کوشکست ہوئی ہے کل اِن کی بھی ہوگی۔

## حقانيت ِقرآن اور پېغمبر پردليل:

جب بیسورت نازل ہو گی تو حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے بازار میں کھڑے ہوکر ابتدائی آیتیں پڑھیں الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی آدُنیی الْاَرُضِ وَ هُمُ مِّنُ ابَعُدِ ابتدائی آیتیں پڑھیں الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی الدُین آدُنیی الْاَرُضِ وَ هُمُ مِّنُ ابتعُدِ غَلَبِهِمُ سَیَغُلِبُونَ فِی بِضَعِ سِنِیْنَ دومیوں کو شکست ہوگئ ہے تہاری قریب کی زمین غَلَبِهِمُ سَیَغُلِبُونَ فِی بِضَعِ سِنِیْنَ دومیوں کو شکست ہوگئ ہے تہاری قریب کی زمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب عائب ہوجا کیں گے چند سالوں میں ۔ آبی بن خلف بڑا ہے لحاظ منہ بچٹ کا فرتھا ہیں کراس نے حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کو گالی دی اور کہا خلف بڑا ہے لحاظ منہ بچٹ کا فرتھا ہیں کراس نے حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کو گالی دی اور کہا

کیا کتے ہوروی پھرغالب آئیں گے؟ صدیق اکبر ﷺ نے رمایا کہ بین گالیوں کا جواب تو نہیں دوں گالیکن میں اللہ تعالیٰ کے کلام پریقین رکھتا ہوں رومی ضرور غالب آئیں گے۔ الى بن خلف نے كہا كتنے سالوں ميں؟ حضرت صديق اكبر عظم نے فر مايا جاريا جي سال کے اندرغالب آ جائیں گے۔ابی بن خلف نے کہا کہ میرے ساتھ شرط لگا وَاوراس وقت دو طرفه شرط جائز بھی بعد میں حرام پیوٹٹی ۔شرط یہ مطے یائی کہ جاریانج سال میں اگر روی د و ہار و غالب آ گئے تو انی بن خلف دس اونٹ حضرت صبدیق اکبر ﷺ کودے گا اورا گراییا نہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر ﷺ اس کو دس اونٹ دیں گے۔حضرت صدیق اکبر ﷺ نے اس شرط كاتذكره آنخضرت الله كالمناف كياتوآب اللهنف فرماياكه بسضع كااطلاق تين ے نو تک کی گنتی پر ہوتا ہے لہذا جار یا نچ سال کی مدت کاتعین درست نہیں ہے اسے نوسال تك بردهانا جائيے - چنانج حضرت صحياتي أكبر عظاء نے اسسليل بين الى بن خلف سے د و بارہ بات کی اور شرط میں ترمیم کر دی گئی۔ بدت نوسال اور شرط دس اونٹوں کے بچائے سو اونٹ کر دیئے گئے۔ طاہری طور ہر رومیوں کے غالب ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ا تفاق کی بات ہے کہ ابھی نو سال بورے نہیں ہو ئے تھے ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے ووسرے سال بدر کے مقام پرالٹد تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطافر مائی اور ادھرر ومیوں نے غلبہ حاصل کرلیا اور چھینے ہوئے علاقے واپس لے لیے۔ ہرقل روم نے منت مانی تھی کہ اگرمیری زندگی میں چھینا ہوا علاقہ واپس مل گیا تو میں جمص سے پیدل چل کرمسجد انصی جاؤں گااللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کے لیے۔ چنانچہ فتح کے بعداس نے اپنی وہ منت پوری

ا بی بن خلف جس نے صدیق اکبر ﷺ کے ساتھ شرط لگائی تھی وہ بدر میں مارا گیا

تھا۔حضرت صدیق اکبر ﷺنے اس کے بیٹے اور وارثوں سے کہا کہ شرط بوری کرو۔آج کا دور ہوتا تو وہ وکیلوں کی طرح ہاتیں بناتے ۔ کہتے تم مکہ چھوڑ کے چلے گئے اب سشرط کا مطالبہ کرتے ہو؟ ہمارے ساتھ لڑتے ہو ہمارے آ دمی ذبح کرتے ہواور شرطبھی اسکتے ا گرشرط لینی ہے تو اس ہے لوجس سے شرط طے کی تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ مگر با دجود کا فر ہونے کے وہ بات کے لیے تھے۔انی بن خلف کے بیٹے اور وارثوں نے کہا کہ واقعی شرط طے ہو کی تھی شرط کے مطابق انہوں نے سواونٹ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے حوالے کر دیئے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ ابو بکر اللہ تعالی نے تمہاری شرط ایوری کر دی ہے شرط ان سے لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ کیونکہ اس وقت دوطر فہ شرط جائز بھی مگر اب چونکہ دوطرفہ شرط جائز نہیں ہے لہذا ہوا دنٹ صدقہ کر دو ۔حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے یور نے سواونٹ آنخضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق صدقہ کر دیئے ایک اونٹ بھی اینے یاس نہیں رکھا۔ بیقر آن یاک کی صداقت کی دکیل ہے کہ قر آن یاک نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بوری ہوگئی۔

الله تعالی فرماتے ہیں الّبہ غلبتِ الرُّومُ مغلوب ہو گئے رومی ، شکست کھا گئے رومی فیسٹی آڈنسی اُلاز ص قریب کی زمین میں۔وہ علاقے عرب کے ساتھ لگتے تھے وَ هُـمُ مِّنُ مِسَعُمَدِ غَلَبِهِمُ اوروه اين شُكست كے بعد سَيَغُلِبُوْنَ فِي بيضع سَبَيْنَ عنقریب وہ غالب آجائیں گے چندسالوں میں لیک اُلامُٹُو عِنْ قَبْلُ اللّٰہُ تَعَالَیٰ کے ا اختیار میں ہے معاملہ، اس سے پہلے ان کو جوشکست ہوئی ہے وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے تضعین تھا وَ مِنْ مِنْعُدُ اوراسُ کے بعد بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے حالات کو بدلنے والا و بی ہے کمبی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تین سوتیر ہ دشمنوں کو تباہ و ہر با دکر کے

ر کھ دیں گے جس وقت آتخضرت ﷺ تین سو بارہ کوایتی قیادت میں کہ تیر ہویں آپ ﷺ ہتھے مدینہ طبیبہ سے چلے تو اکثر ننگے یا دُل ادر ننگے سر تنھے صرف آٹھ تکواریں ، جھ زر ہیں تھیں۔منافقوں نے ، یہودیوں نے ،نصرانیوں نے مٰداق اڑایا غَبِرَّ ھلٹوُ لَآءِ دِینَہُ ہُمَ [انفال: ٩٣٩]''ان سادہ لوگوں کورین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔'' بیعرب کوفتح کرنے عِلْے بیں۔اللہ تعالی نے اس کامختصر جواب ویا۔فرمایا وَمَنُ یَّتَوَ سَّکُلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيْزٌ حَكِينٌ "اورجوالله تعالى بربحروساكرك كاليس بشك الله تعالى زبردست حكمت والا ہے۔'' اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوں ہوا کہ جو بات انہوں نے مذاق میں کہی تھی اللہ تعالیٰ نے یوری کر دی ۔ستر کا فروں کی گردنیں از ائیں ،ستر گرفتار کیے ، باتی بھائگ گئے اور چودہ صحابہ شہید ہوئے آٹھ انصار میں سے اور حیومہا جروین میں سے دوسوننا نوے والیس آ گئے۔ آتخضرت ﷺ تین دن وہاں قیام پدیریرے کہ نسی طرف ہے کوئی سرنظرآ ئے مگر کوئی دکھائی نہ دیا پہال تک کہان کے مردے بھی آپ نے دفن کرائے وہ اپنے مردے بھی ِ فَن كَرِيْنِ مِينِينِ آئے اتنى بےغیرتی ك<sub>ې</sub> پتورب تعالیٰ قادر مطلق ہےوہ اسباب كامختاج نہیں ہے۔فرمایا معاملہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے سیایس اور بعد میں بھی ویو مُبَدِ يَفُوخ الْمُمُونُ مِنُونُ اوراس دن خُوشِ ہوں گے مومن ۔ ایک تو شرط جیتنے کی وجہ ہے۔ نمبر ابدر میں تعالی مدوکرتا ہے جس کی جانے و کھنو النفازیز اوروہ غالب ہے السر جینم مہربان ہے وغيذ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَاوَعَدُهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَغَذَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ البيَّا وَعَد بَ كَلْ خَلَافَ ورزى نيم كرتا وللسجيلَ اكتُسُو النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ لَيَكُنِ أَكْثِرُ اوَّكُ نَيْمِ عِلْتُ - اللّه تعالیٰ کی ذات کوائن کے قادر مطلق ہوئے کو کہ وہ نکا ہر حالات کو بیٹ ویتا ہے اس کے

سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے یک فلکوئ ظاهر اقبن النحیوة الدُنیا جانے ہیں وہ دنیا کی ظاہر کا زندگی کو و کھنم عن الاجرة کھنم غفلوئ اور وہ آخرت سے بخبر ہیں۔ دین سے غفلت کا عالم:

د نیا گئے معاملے میں اتنے ہوشیار ہیں کہ چھوٹے حچھوٹے بیچے الیمی یا تیں کرتے ہیں کہ آ دمی من کے حیران رہ جاتا ہے اور دین کے معاملے میں پوچھوتو کچھ یہانہیں ہے۔ کے نمازیوں کو چھوڑ کر عام نمازیوں ہے بھی پوچھو کہ عید کی نماز کی جو تکبیریں زائد ہیں اور واجب ہیں اگر وہ رہ جا ئیں اورامام رکوع میں چلا جائے تو جس کی پیکبیریں رہ گئی ہیں اس نے کیا کرنا ہے؟ بہت کم نمازی ہیں جو بتلا سکیں۔ یا در کھنا ! یہ تجبیریں واجب ہیں اور واجب کے بغیرنماز نہیں ہوتی اگر مجدہ سہونہ کیا جائے۔رکوع کی تسبیحات کے بارے میں اختلاف ے۔ نقہائے کرام " کا ایک طبقہ سنت کہتا ہے اور اکثر مستحب کہتے ہیں ۔ للبذا جب اہام ركوع ميں چلا جائے توتم بھی ركوع میں چلے جاؤ كيونكه ركوع فرض ہا ورركوع كى تسبيحات کی جگہ وہ تنبیریں کہاو جورہ تمئیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ اکبر ، اللہ اکبر کیے پھراگر وفت مل جائے تو رکوع کی تسبیحات پڑھ نے ۔ اور نعاز جنازہ کی تکبیریں فرض جن اگر کسی کی ایک دوتکبیریں رہ گئی ہیں اور اس نے امام کے ساتھ سلام بھیر دیا تو اس کا جنازہ قطعانہیں ہوگا۔امام کے سلام پھیرنے کے بعد جوتکبیریں رہ گئی ہیں پہلے وہ کہے پھو سلام پھیرے۔

توفرها يابيد نياكى ظاہرى زندگى كوجائة بين آخرت ئے غافل بين أو أسسم يَسَفَكُّرُوُ الْفِي آنُفُسِهِمْ كيا انہول نے غور وَلَكُرْ بين كيا اپنى جانوں بين ،اپنے دلوں بين مَساخَلُقَ اللَّهُ الْبَسَمُواتِ وَالْاَرْضَ نَهِين بيدا كيا اللَّد تعالىٰ نِهِ آسانوں كواور زمين كو وَمَا بَيْنَهُ مَا آلاً بِالْحَقِّ اورجو پُھان دونوں کے درمیان ہے گرفق کے ساتھ۔ یہ چھوٹی می تبائی ہے بیں اس کے متعلق دعویٰ کروں کہ یہ بلاوجہ بنادی گئی ہے تو کوئی میرادعویٰ استے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے کا مقصد ہے۔ تو کیار ب تعالیٰ نے آسان اور زمین اور اس کے درمیان جو پُھے ہے بلامقصد بنادیا ہے؟ ہرگر نہیں۔ بلکہ اس کا مقصد ہو وَ اَجَلُ مُسَمَّى اورا کی مدت مقرر کے لیے ہے وَ إِنَّ تَکَیْسُو اَ مِنَ اللَّهُ اِن اور ایک مدت مقرر کے لیے ہے وَ إِنَّ تَکَیْسُو اَ مِنَ النَّاسِ اور بِی تَسَمَّى اورا کی مدت مقرر کے لیے ہے وَ إِنَّ تَکَیْسُو اَ مِن النَّاسِ اور بِی تَسَمَّى اورا کی مدت مقرر کے لیے ہے وَ إِنَّ تَکَیْسُو اُ مِن النَّاسِ اور بِی تَسَمِّی اورا کی میسیُووُ اَ فِی الْاَدُ ضِ کیا بیاوگ چلے پھر نہیں جیس قیامت کے مشریس اَوَ لَہُ مِن سَیْسُووُ اَ فِی الْلَادُ ضِ کیا بیاوگ چلے پھر نہیں زمین میں فَینُظُووُ اُ ایس و کِیصَ تَکِیفَ کَانَ عَاقِبَهُ اللَّهُ مِنْ قَبُلِهِمُ کیا انجام ہوان کے بہلے گزرے ہیں۔

قرآن پاک نے بار باراس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین میں اس نقطہ نظر سے چلو پھر و کہ پہلی قومیں جن کاموں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کیا ہم نے وہ کام تو اختیار نہیں کیے ہوئے ؟ مگر اس نقطہ نظر سے کوئی نہیں سیر کرتا بلکہ دیکھتے ہیں کہ پودے کیے ہیں ، سیہ درخت کیسے ہیں ، سیہ اورخت کیسے ہیں ؟

تَحَانُـوُ آ اَنَـفُسَهُـمُ يَظُلِمُونَ لَيكنان لُوگوں نے آپی جانوں پرخودظلم کیا کہ پیمبروں ک مخالفت کی ،رب تعالیٰ کے انعامات کونہ مانا۔



## ثُمَّ كَأَنَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ آسَاءُوا

عُ السُّوَآيَ اَنْ كَنَّ بُوْا بِالْتِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَا لِيَسَاءُ وَوَ وَكَوْمَ تَقُوْمُ السَّاءُ الْحَدُونُ وَكَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ الْحَدُونُ وَكَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ الْحَدُونُ وَكَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّعْوَقُونَ وَعَلَيْ الْخَدُونُ وَكَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّعْوَلُونَ وَعَلَيْ اللّهُ السَّعْوَلُونَ وَكَوْمَ السَّعْلِي السَّعْوِي وَلَوْمَ السَّعْوِي وَلَيْ اللّهُ وَلَا السَّعْلِي السَّعْوِي وَلَا السَّعْلِي السَّعْوِي وَلَا السَّعْلِي وَلَيْ اللّهُ وَلَا السَّعْلِي وَلَيْ اللّهُ وَلَا السَّعْلِي وَلَيْ اللّهُ وَلَا السَّعْلِي وَلِي السَّعْلِي وَلَا السَّلِي وَالْمُونِ وَالْمَالِي وَلَا السَّعْلِي وَلَا السَّعْلِي وَلِي السَّعْلِي وَلَا السَّعِلِي وَالسَعْلِي وَلَا السَّعْلِي وَلَا السَّعْلِي وَلَا السَّعْلِي وَالسَعْلِي وَلَا السَّعْلِي وَلَا السَّعْلُونِ وَالْمُونُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُونُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُونُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ

ثُمَّ كَانَ بِهِرَهَا عَاقِبَةَ انْجَامِ الَّذِينَ النَّوَوَلِيَ السَّاءُ واالسُّو آى جَهُول فَي بِالْبَ جَهُول فَي بِالْبَ بِسَالِبَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يُبُلِسُ الْمُجُومُونَ نَاامِيرِبُومِا تَمِيلَ كَيْمِمُ وَلَهُ يَكُنُ لَّهُمُ اورَبُيسِ بُولَ گےان کے لیے مِّنُ شُرَ کَیآئِھہُ ان کے شریکوں میں سے شُفِعَوُّ اسفارشی وَ كَانُوا اور موجا مِن كَ بشُرَكَآئِهمُ احِينَ شريكون كے بارے ميں كفوريُنَ ا نكاركرنے والے وَ يَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم موكَّى يَوْمَنِذِ اس دن يَّسَفَرُّ قُون حداجدا موجائيس ك فَامَّا الَّذِينَ امَنُوا يس بهرحال وه لُوكَ جُوا يُمان لائے وَ عَمِملُوا الصَّلِحْتِ اور عمل كيا جھے فَهُمَ پس وہ لوگ فِیُ رَوُضَةِ بِاغْ مِیں یُحْبَرُونَ خُوش کے جائیں کے وَامَّا الَّذِینَ کَفَرُوا اوربهر حال وه لوگ جنہوں نے كفركيا وَ سَحَلَةً بُوُا مِالْيَتِنَا اور حَمِثْلا يا بهاري آيتوں كو وَلِقَآئِ الْأَخِرَةِ اوراً فرت كَلِما قات كُو فَأُو لَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَوُّ وُن یس بیاوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے فسنسخن اللّه پس یاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جین تُمُسُونَ جس وقت تم شام کرتے ہو وَ جِیْنَ تُصُبِحُونَ اورجس وقت تم صبح كرتے ہو وكه المخمد اوراس كے ليے تعريف بے فيسى السَّمُواتِ آمَانُول مِينَ وَالْآرُضُ اورز مِين مِينَ وَعَشِيبًا اور يَجِيلُ يَهِرُوُّ حِيهُنَ نَظُهِرُ وُنَ اورجس وقت تم ظهر كرتے ہو يُنجُو جُ الْحَيَّ نكاليَّا ہے زندہ كو مِنَ الْمَيَّتِ مردهت وَيُخُوجُ الْمَيَّتَ اورنكالنَّا بِمرده كومِنَ الْحَيّ زنده سے و یُکی اُلارُض اورزندہ کرتا ہے زمین کو بَعْدَ مَوْتِهَا اس کے مرجائے کے بعد وَ کَذٰلِکَ تُخُورُجُونَ اورا یَ طرحتم نکالے جاؤے۔

اس سے پہلے سیق میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ زمین میں چلو پھرواور دیکھوکیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے تھے۔ وہ قوت میں زیادہ تھے، بل چلانے اور زمین آباد کرنے میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ پیمبران کے پاس آئے واضح دلائل لے کرتو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے خود اپنی جانوں پرظلم کیا کہ پیمبروں کی نافر مانی کی ، خدائی احکا مات شھرائے۔

#### يرُ ون كابرُ اانتجام:

الله تعالى فرمات بين ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَآءُ والمجربوا انجام ال الوكول كاجنہوں نے برائى كى السب آئى براكوئى يانى مين غرق ہواكسى يرتندوتيز ہوامسلط ہوئی بھی پر پھر بر ہے ،کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا ،کوئی زلز لے کا شکار ہوئے ،کسی پر آسان عي بكل كرى \_ بر \_ كامول كاانجام براجوا \_ كيون؟ أَنْ كَلَّبُوا باينتِ اللهِ اس وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ آیات سے حسی آیتیں بھی مراد ہیں کہ معجزات کو جھٹلا یا جواللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ہاتھ برخلا ہر فرمائے تھے اور معنوی آیتیں بھی مراد ہیں کہ پہلی کتابوں کی آنیوں کو جھٹلایا جھفوں کو جھٹلایا وَ تَحَانُوُا مِهَا یَسْتُهُوْءُ وُنَ اور تھے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تسنحرکرتے ،ٹھٹھا کرتے ۔ بیان کی تاہی کا سبب تھا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جوقو م اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے گی ادر مذاق اڑائے گی وہ ضرور تباہ ہوگی جا ہے فور اُ ہو یا دیر ہے ہو۔اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی چی نہیں سکتا۔اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے اور محبت کرنے والا ہے وہ بسااو قات سرکشی اور گناہوں کے باوجود ڈھیل دیتا ہے۔ تو اس کی ڈھیل کوکوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ گیا ہوں۔

## مشرکوں کے قیامت کے متعلق عجیب وغریب شوشے:

چونکہ بیلوگ آخرت اور قیامت کے منکر تھے اور اس کے متعلق عجیب عجیب سے شُوشِے جِهُورْتے سے بھی کتے ہے ء إِذَا مِتْنَا وْكُنَّا تُوابًا ذَلِكَ رَجُعٌ مِبَعِيْدٌ [سورہ ق ا''کیاجب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہوجائیں گے پھراٹھائے جائیں گے بیلوٹ کرآناتو بعيد ہے۔'' بھی کہتے مَنْ يُنحَى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيُمٌ [سوره ينين]''ان بوسيده بريوں كوكون زنده كرے گا۔ "رب تعالى نے قيامت كا ثبات كے ليے بہلى دليل مي پيش كى اللَّهُ يَبُدُونُ الْخُلُقَ اللَّهُ تَعَالَى بَى كُلُولَ كُوابِتَدَاءً بِيدِ الرَبَّابِ ثُمَّ يُعِيدُهُ بِهروه اس كولونائ گا۔اس بات کا تو تم انکارٹییں کرتے کہ مہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے،زیمن وآسان کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جائد ہسورج ہتاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو کیا جورب مخلوق کو بیدا کرسکتا ہے وہ لوٹانہیں سکتا۔ لہذا یا در کھو! ابتدا ، بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور دویارہ بھی وہی لوٹائے گاوہی پیدا کرے گا شُبَّہ اِلَیْبِهِ تُرُجَعُوْنَ پھرتم ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے ۔اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی نیکی وبدی کا بورا بورا جائزہ لیا جائے گا اور پھر جز او سزاموكى بجراحساس موكاكره نيامين كيا كمايااوركياضاكع كيا ويدؤم تسفوه الساعة اور جس دن قیامت قائم ہوگی یُبُلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ الامید ہوں کے مجرم۔اس لیے کہ وہ دار الجزاہے، دارالعمل دیاہے۔ وہاں تو پھے تہیں ہوسکتا البیتہ منتیں کریں گے۔ کہیں گے دَبیّتُ أَبْيضِهُ مَا وَسَمِعُنَا "أَ الصِهَارِ عِيرُورُوكَارِ إِنهُمِ نِي وَكُيرُ لِإِورَ مِنْ لِيا فَعَارُ جعننا فَعُمَلُ صَالِحًا لِين بمين لوَيَّادِين مَّا كَهِ بِمِ الشَّحِيمُ لَلْ مِن يرور دكَّار غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقُونَنَا [سوره مبومنون اغالب آگئی ہمارےاویر ہماری بدبختی ۔''اور بیآ رز وہمی کریں گے یہ لیٹے۔ كانت الْقَاضِيَّه كَاشْ كه بيموت بجهختم بي كرويتي ـ "ليكن بيساري درخواسيس ضائع مو

آخرت میں سفارش کے لیے دوشرطیں:

کیونکہ سفارش کے لیے دوشرطیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

ر بہلی شرط ہے کہ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ [ زخرف: ٨٦]''جس نے گوائی دی حق کی لیمیٰ حق کو ما نتا ہومومن ہو۔''مومن سفارش کر سکے گا۔

اوردوسری شرط ہے کہ مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَ رَضِمَ لَهُ قُولا نَ جَسُونُ وَ رَضِمَ لَهُ قُولا نَ جَسُ کُونَ اللّهِ الرَّحْمَٰنُ وَ رَضِمَ لَهُ الْوَحْمَٰنُ وَ رَضِمَ اور بُهِنَد کیااس کی بات کو ' جس کے لیے سفارش ہواس پررب راضی ہوئی وہ مومن ہوکا فرنہ ہوسفارش کرنے والا بھی مومن اور جس کے لیے سفارش ہوگ وہ بھی مومن مشرکول کے لیے سفارش نہیں ہوگ ۔ وَ کَانُوا بِشُو کَا بَہِمُ کَفِویُنَ اور ہو جا کمیں گے اپنے شریکول کے بارے میں انکار کرنے والے ۔ کہیں گے ہم تم سے بزار ہیں ۔ گراس وقت کی بیزار ک بیں اور جن کوشریک کرتے تھے وہ کہیں گے ہم تم سے بزار ہیں ۔ گراس وقت کی بیزار ک کاکوئی فائدہ نہیں ہوگا جو پچھ کرنا ہے دنیا ہی میں کرلو وَ یَـوُمْ تَقُومُ السّاعَةُ اور جس وَن

، قیامت قائم ہوگی یَہو ُمَنِیدِ یَّتَفَدُ قُونَ اس دن جداجدا ہوجا کیں گے گروہ در گروہ بن جا کیں گے۔مومن الگ ہول گے کا فرالگ ہوں گے۔ پھر مومنوں کے بھی در جات ہیں۔ صدیق اکبر رہیجے، ہرنیکی میں یکتا ہے :

حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ایک دروازے کا نام باب الصلوٰ ۃ ہے،نماز والا دروازہ۔اس ہے وہ داخل ہوں گے جو کثر ت کے ساتھ نفلی نماز ایر سے تھے۔فرض تو پڑھتے ہی تھے۔ایک کانام باب الوّیآن ہے۔اس دروازے سے وہ واخل ہول گے جو کٹرت سے روزے رکھتے ہوں گے۔ ایک کا نام باب الجہاد ہے۔ اس ے وہ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ایک کا نام باب الصدقہ ہے۔ اس ہے وہ واخل ہوں گے جو کثرت ہے خیرات کرتے ہیں۔ ایک کا نام باب التوبہ ہے۔اس دروازے سے دہ داخل ہوں گے جو کثرت کے مباتھ تو ہے کرتے ہیں ` آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے جست کے آٹھوں وروازے صدا کریں گے کہ وہ یہاں ہے داخل ہوں ۔ ابو بکرصدیقﷺ نے کہا حضرت ا داخل تو بندہ ایک ہی در داز ہے ہے ہو گائیکن کوئی ایبا بندہ بھی ہو گا کہ آٹھوں در واز وں سے اس كوآ وازآئے؟ آخضرت على فرمايا و أرْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ "اور مجھ امید ہے کہ آپ ان میں ہے ہول گے ۔'' کیونکہ حضرت صدیق اکبر ﷺ ہرفتم کی نیکی ا میں پی<u>ش بیش تھ</u>ے

ایک روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَنْ اَصْبِح مِنْکُمُ صَائِمًا تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ بڑی گرمی تھی لمبےون تھے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے کہا حضرت! میراروزہ ہے۔ پھر آپﷺ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے بیار کی تارداری کی تنابو بحر ﷺ نے کہا حضرت! میں نے تیارداری کی ہے۔ بھر فر مایا آج تم میں ہے۔ کس نے مسکین بیٹیم کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر ﷺ نے کہا حضرت! میں نے کھلایا ہے۔ حضرت ابو بکر ﷺ نے کہا حضرت! میں نے کھلایا ہے۔ کسی نے تم میں ہے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ عرض کیا حضرت! میں نے کی ہے۔ تو آنخضرت ﷺ نے جس نیکی کے متعلق بوچھاعرض کیا میں نے کی ہے۔ اگر آپ ﷺ نہ بوچھتے تو بھی نہ بتلاتے ۔ مگر چونکہ پیغیبر کے سوال کے بعد خاموش رہنا گیا۔ تھا اس لیے بتاتے گئے ۔ حضرت صدیق اکبر ﷺ کواللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں سے نوازا تھا۔ تھا۔

تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رہے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت جوان کے محلے میں رہتی تھی اور اس کا کوئی سہارانہیں تھائے یار و مدد گارتھی ۔ اس زمانے میں سب سے بردی دفت یانی کی ہوتی تھی۔ تبجد کے لیے جب اٹھتے تومشکیزہ یانی کا بھر کر کند ھے پر رکھ کر جاتے اور آ واز دیتے یانی والا آیا ہے۔وہ ورواز ہ کھولتی ملکے بھر ے آجاتے \_ حضرت عمر دی اس میں بھی خیال آیا کہ اس بوڑھی کو یانی لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے بیکام میں کرویا کروں۔ جب سحری کے دفت جا کر پوچھتے تو کی بی کہتی بیٹا تم ے پہلے کوئی منتے بھر گیا ہے۔ کہنے لگے یہ کون ہے جو مجھ سے نمبر لے جاتا ہے؟ یو چھانی لی! وہ کون ہے؟ بڑھیانے کہا کہ میں نہیں جانتی کی دن مسلسل مگرانی کرتے رہے لیکن اتفاق نہ موسکا۔ایک دن سوچا کہ ہجدتو پڑھنی ہے وہیں باہر مصلیٰ ڈال لیتا ہوں اورانتظار کرتا ہوں ۔ یہ تہجد میں تھے کہ ایک آ دی آیا آ ہت ہے درواز ہ کھٹکھٹایا گھڑے بھرے اور جلدی ہے نکل سكيا حضرت عمر وهي نه ملام يحيرا يجهيدوز الداور يكرليا فياذا هو بأبسى بكورها الله ديكها توابوبكر پيڅه تنهيه

آج حالت ہے ہے کہ آگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو بانس پر چڑھا تا ہے ،اس کی ممائش کرتا ہے ،اشتہار لگا تا ہے۔اپ باب دادا کی نیکی کوبھی بانس پر چڑھا تا ہے (بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے )اور کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں پوتا ہوں جس نے یہ نیکی کی تھی۔ چڑھا کر بیان کرتا ہے کہ میں ڈال دیتے تھے۔رب تعالیٰ کے سواان کی نیکی کوکوئی نہیں حالتا تھا۔

امام زین العابدین علی بن حسین رضی الله تعالی عنهما کئی گھروں میں سحری کے وقت بائی ویا کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے توان لوگوں نے کہا کہ ہمارا پانی والانہیں آیا۔ عنسل وینے والول نے دیکھا کہ ان کے کندھے پرمشکیزے کے نشان ہیں۔ بڑے جبران ہوئے کہ انہوں نے تو بھی مشکیزہ اٹھا یا نہیں نشان کیسے پڑ گئے ؟ شخصیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ وہ بی بزرگ تھے جولوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے سے کیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کب جرتے سے حیولوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے سے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کب جرتے سے ہے۔

پس پاک ہےاللہ تعالیٰ کی ذات ہتم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو جیئے نَیْمُسُوْنَ جس دفت تم شام کرتے ہو۔شام کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے ۔نمازوں کے بعد تسبیحات کا بڑا اثر ہے۔

### عار بیارے کلمات کا ذکر:

آنخضرت ﷺ نے فر مایا فرض نماز کے بعد تینتیس (۳۳) مرتبہ سجان اللہ ہینتیس ( mm ) الحمد بقداور چونتیس ( mm ) مرتبه الله أكبر، آیت الكرى ، استغفار تین دفعه الا السهٔ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُّكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَ هُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ فَ دنیں جو پڑھے گااس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت کے سواکوئی رکا وٹ نہیں ہے۔ موت آئے گی تو جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ حار تکمات يرْ \_ بِمَارِ \_ يَنِي سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرِ اور تيراكل كثرت كماته يرهو سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَورُ وَ لَا حَولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . اوريه بات مس كن دفعه ماك كر چکاہوں کہ ور دوظا نف کے لیے وضوشر طنہیں ہے۔ کسی جگہ بیٹھ کریز ھناشر طنہیں ہے ب وضوير المسكتاب، علتے پھرتے يز هسكتاب، لينے ہوئے يز هسكتاب و جيس تصبحون اور جس ونت تم صبح کرتے ہو ۔ آ دمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ یژ ھے اور اس کے بعد وردوطا كف كر

# ذ اکرین ہے تعلیم دینے والے افضل ہیں :

اور یادر کھنا! قر آن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھنامفہوم ہمجھنا ہزار رکعت نظل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ درس کے دوران تبییج بھیبر تے رہتے ہیں سے قطعاً جا رَ ہمیں ہے۔ درس پوری توجہ کے ساتھ سنویہ سب بوی عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے پیٹی ہر بھیجے گئے۔ اور کی دفعہ من چکے ہوکہ آنخضرت کے میں داخل ہوئے تو ایک جگہ اللہ اللہ کرنے والوں کا حلقہ تھا اور دوسری جگہ پڑھنے پڑھانے والوں کا حلقہ تھا۔ آپ کی نے فر یکھا تو فر مایا سیحلا کھما عکمی النحییٰ دونوں جماعتیں فیر پر ہیں۔ لیکن آپ کی ان جماعت کے ساتھ بیٹھ کئے جو پڑھ پڑھار ہے تھے اور فر مایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُم مَعْلَمَا مَا مِن ہُمَا مَا مَا مَا مَعْلَمَ اللّٰ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ

اور بیمسکلہ بھی سجھ لیں کہ اشراق کے لیے ہر کی نماز والا وضوضروری نہیں ہے۔
انسان ہے وضوٹوٹ سکتا ہے دوبارہ کر لے۔ بی بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سجد میں بیٹا رہے گھر جاکر پڑھ لے، دفتر جاکر پڑھ لے۔ تو فر مایا تبیج بیان کروشام کے وقت اور شخ کے وقت و رہ کے گئے السّموٰ ب و اُلاَرُ ضِ آسانوں وقت وَ لَسَهُ اُلَّا کُ ضِ آسانوں میں اور نمین میں وَ عَشِیہ اللہ اور پچھلے بہراللہ تعالی کی تبیج بیان کروشا عصر کے وقت و میں اور جس وقت تم ظہر کرتے ہواس وقت اللہ تعالی کی تبیج بیان کرو یُخو ہے جین فَظَهِرُون ور اور جس وقت تم ظہر کرتے ہواس وقت اللہ تعالی کی تبیج بیان کرو یُخو ہے اللہ عَدی جسن المُمیّب نکالتا ہے زندہ کومرد سے۔ نظفہ مردہ ہے اس سے بچہ بیدا کرتا ہے، انڈ امردہ ہے اس سے بچہ نگلتا ہے، کافر سے مسلمان پیدا ہوتے ہیں ویُسٹے سِ اللہ میں یہ نظفہ بیدا کرتا ہے، مرغی زندہ ہے اس سے نظفہ بیدا کرتا ہے، مرغی زندہ ہے اس سے نظفہ بیدا کرتا ہے، توح علیہ السلام جسے یہ غیم برسے کنعان جیسا

ناری بیراکرتا ہے و یُکی الاُرُضَ بَعُدَ مَوْقِهَا اور زمین کوزندہ کرتا ہے مرجانے کے بعد اس کو سرسبر کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی بیسب پچھ کرتا ہے و کی ذالک ہوجانے کے بعد اس کو سرسبر کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی بیسب پچھ کرتا ہے و کی ذالک تُنعُورَ جُونُ اورای طرح تم نکا نے جاؤ گے قبروں سے اپنے وقت پرلہذا اللہ تعالی کی قدرت کا ہر گزانکار نہ کرو۔



#### وَمِنْ الْبُنِّيةُ أَنْ

خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابِ تُحْرِاذَا اَنْتُمْ بِتُكُرُّ تَنْتَيْمُ وُنَ وَمِنْ الْيَهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوْ إِلْفُهَا وَجَعَلَ يَيْنَكُمُ مُودَةً وَ رَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقُوْمِ تِيَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ البته خَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَتِلَافُ ٱللِّينَتِكُمُ وَالْوَائِلُةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالْيَتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ الْيَهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْبَعْنَا وَكُمْ مِّنْ فَضَلِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِي لِقَوْمٍ يَسْمُعُونَ ﴿ وَمِنْ إِبْتِهِ يُرِيِّكُمُ الْبِرُقَ خُوفًا وَحَرَّكًا وَكُنِّرًا لُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيُعْمِي ياءِ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا أَلِي فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ تِعَقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ايْتِهَ آنَ تَقُوْمَ التَهَامِ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ "نُحَرِّلْذَادَعَاكُمْ دَعُو يَّ أَثْمِنَ الْأَرْضِ إِذَا ٱنْتُمْ تَخُرْجُونَ ۗ وَمِنُ الْمِنْهِ اور الله تعالى كى قدرت كى نشانيون ميس ہے ہے أَنْ خَلَقَكُمُ یہ کہاس نے پیدا کیاتم کو مِن تُرَاب مٹی ہے ٹُمَّ إِذَآ اَنْتُهُ بَشُو ٚ پَھِرتم اِنسَان ہو كُرِ تَنْتُشُورُوْنَ بَكُمْرِ مِنْ بَهِرِتِي بُو وَمِنُ النِيَّةَ اوراسَ كَى قدرت كَى نَثَانِيول مِين ے نے آن خلق لکم کہاس نے پیدا کیاتمہارے لیے مِنُ انْفُسِکُمُ تمہاری عانوں سے اُزُوَ اجًا جوڑے لِّنَسْ کُنُوْ آاِلَیْهَا تا کہم سکون حاصل کروان ہے اً و **جعَلَ بِيُعِنْكُمُ اوردُ ال** دى الله تعالى نے تمبار ے درمیان عَه وَ دُهُ عَمِت وَ

رَحُمَةُ اور شفقت إنَّ فِي ذَلِكَ بِشك اس مِن الأينةِ البترنثانيال مِن لِلْقَوْمِ بِيَنَفَكُّرُونَ اسْقُوم كے ليے جوغور وفكر كرتى ہے وَمِنَ اينِهِ اوراس كى قدرت كى نشانيوں ميں ہے ہے خسلت السماوات آسانوں كاپيداكرنا وَ الْأَدُ صَ اورز مِين كَا وَاخْتِلَافُ اللِّيسَتِيتُكُمُ اورتمهاري زبانون كامختلف مونا وَ ٱلْوَانِكُمُ اورتمهار \_رتكول كاإنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ بِيشَك اس مِين البته تشانیاں ہیں لِلُعظِیمیْنَ جانے والوں کے لیے و مِنْ ایشِه اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے منامُکُمُ تمہاراسونا بالیّن رات کو وَالنَّهَار اوردن کے ونت وَابُتَ غَاوَّ كُمُ اورتمهاراتلاش كرنا مِّنُ فَيضِيلهِ السَيَصْل كوإنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكَ اسْ مِنْ لَأَيْتِ البَتِنْ البَيْنِ لِلْهَا مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م کے لیے جوسٹتی ہے و مِسنُ ایٹِسبه اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے أَيُسويُكُمُ الْبَوْقَ كُهُوهُ وَهُ وَهُمَا تَاسِمُهُمِينَ فِيلٌ خَوْفًا خُوفِ كَے لِيهِ وَّ طَهُ مَعَا اور امید کے لیے و یُنزَلُ اورا تارتا ہے مِنَ السَّمَاءَ آسان کی طرف سے مُآءً يانى فَيُحْدى به اللارُضَ ليس زنده كرتا باس يانى كور يعيز من توبعد نشانیاں بیل لِمقوم یعففلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے و مِن ایتیہ اور اس كى قدرت كى نشانيول ميس سے ب أنْ تَلَقُومُ السَّمَاءُ كه قائم بآ ان وَ الْأَدُ ضُ اورز مين بأمُوهِ اس كَتْمَ عِنْ أَمَّ إِذَا ذَعَاكُمْ بِهُروه جب بلات

گاتہبیں دَعُوَةً بلانا مِّنَ الْآرُضِ زمین سے اِذَا اَنْتُـمُ تَخُوبُونَ احِالَکُمْ زمین سے نکلو گے۔

کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ مومنوں کی باغوں میں عزت کی جائے گی اور جو
کافر ہیں اور آخرت کے منکر ہیں وہ پکڑ کرعذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آخرت کے
منکر کہتے تھے کہ جب ہم مرکز مٹی ہوجائیں گے تو کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ دوبارہ زندہ
ہونے کو بڑا بعید جھتے تھے۔ اس رکوع میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے پچھ دلائل بیان
فر مائے ہیں کہ جوذات ان قدرتوں کی مالک ہاس کے لیے تہمیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی
مشکل نہیں ہے ادران نشانیوں کوتم بھی مانتے ہو۔

### الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر:

یورب میں ، ( کوئی پیچیم میں ) کوئی ایشیا میں ،کوئی کہاں اورکوئی کہاں ۔ بیکوئی معمو لی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیر قطرے ہیں آئکھیں بھی رکھیں ، کان بھی ، ہاتھ بھی ، باز وبھی ، ول وو ماغ بھی، بیاس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنُ ایلِیَّۃ اوراس کی قدرت ك نشانيون مين سے إن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ كَاللَّهُ تَعَالَى في بِيداكيه تمہاری جانوں میں سے اَذُوَ الجسا جوڑ ہے، بیویاں۔از داج کالفظیمعنی جوڑا ہے۔اللہ تعالیٰ نے سل انسانی کو چلانے کے لیے عورتیں پیدا فرمائیں مردوں کے لیے اور مرد پیدا فر مائے عورتوں کے لیے۔ ایک ماں باب سے اللہ تعالیٰ بحیر بھی پیدا کرتا ہے اور بجی بھی پیدا کرتا ہے۔ بسااوقات دوپیدا ہوتے ہیں ایک لڑ کی ایک لڑ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قیدرت کے ساتھ تمہاری جانوں ہے تمہارے لیے جوڑے پیدافر مائے گِنٹسٹ کُنُو آلِلَیُھَا تا کہ تم سکون حاصل کر دان کے ساتھ ٹل کر۔عور تیں مر دوں ہے سکون حاصل کریں اور مردعور تول ہے سکون حاصل کریں وَ جَعَلَ بَیْنَکُمُ مَّوَدَّةً وَّدَ حُمَةً اور ڈال دی، بنائی تہارے درمیان محبت اور شفقت \_ بیمورتیں اور مرد بیدا کر کے ان کے درمیان محبت ڈ النے والا کون ے؟ إِنَّ فِسَىٰ ذَلِكَ كَالِيْتِ بِصِرْك اس مِس نشانياں بيں رب تعالیٰ كى قدرت كى لِّقَوُم يَّتَفَكَّرُونَ اس قوم كے ليے جوغور وَلَكر كے والى ب وَمِنُ اينِه اور الله تعالى كى قدرت كى نشانيوں ميں سے ہے ، دلاكل ميں سے بے خسلسقُ السَّمْ واتِ وَالْأَرُضِ آ سانوں کا پیدا کرنااور زمین کا پیدا کرنا۔ یہ پہلا آ سان تمہیں نظر آتا ہےاس کے اوپر جھ آسان اور بین سَبْعَ سَسمُواتِ طِبَاقًا [سورة ملك]"سات آسان تهدية تهد،" پهران کے او برعرش ہے جواعظم المخلوقات ہے جم اورجسم کے لحاظ ہے عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اس نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور مرتبے اور در ہے کے لحاظ ہے آنخضرت ﷺ

تمام خلوقات میں بلند ہیں۔ وَ الْحُتِلافُ ٱلْسِنَتِكُمْ اورتمهارى زبانوں كامختف موناالله تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور دلیل ہے۔ سی جگہ کوئی بولی بولی جاتی ہے اور سی جگہ کوئی بولی بولی جاتی ہے۔ پھرایک لفظ ایک زبان میں ایجھے معنی میں استعال ہوتا ہے اور وہی لفظ ووسری زبان میں برے معنی میں استعال ہوتا ہے۔مثلًا نائی کا لفظ یہاں حجامت بنانے والے یر بولا جاتا ہے یعنی حجام کونائی کہتے ہیں اور مدراس ہندوستان کے علاقے میں نائی کتے کو کہتے ہیں۔ یہاں مہتر صفائی کرنے والے کو کہتے ہیں اور چتر ال کے علاقے میں مہتر سر دارکو کہتے ہیں ، یہاں ڈیگر حیوان کو کہتے ہیں اور بلوچستان میں ڈیگر دیلے یتلے آ دی کو کہتے ہیں۔ یہ بولیاں اور زبانیں مختلف س نے بنائی ہیں۔ یہ جمارا جھوٹا ساملک ہے یا کستان اس میں بتیس (۳۲) زبانیں بولی جاتی ہیں وَ أَلْمُو انِکُمْ اورتمہار ہے رَبَّوں کامختلف ہونا۔ شکلیں دیکھومختلف ہیں ، رنگ دیکھوتو مختلف ہیں ، کوئی گورا ، کوئی کالا ،کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی بتلا ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی غمی ہے، کوئی ایجھے اخلاق والا ہے،کوئی برےاخلاق والا ہے۔

بہب آدی تج پر جاتا ہے تو وہاں ان چیزوں کا سیح مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں مسجد حرام میں کھڑا تھا کہ میر ہے دائیں طرف ملک سودُ ان کا ایک آدمی بڑا قد اور اتنا موٹا کہ میر ہے جیسے پانچ آدمی اس ہے نکل سکتے تھے اور بائیں طرف انڈ و نیشیا کا آدمی کھڑا تھا جیسے بلی کھڑی ہے۔ میں وائیس طرف دیجھا تو پہاڑ کو دیجھا اور بائیس طرف والا میری پسلیوں تک بھی نہیں آتا تھا ہے س کی قدرت ہے اِنَّ فِسے ذلِکَ لَایْتِ ہے شک اس میں نشانیاں ہیں آلے خلیمیٹن جانے والوں کے لیے۔ کیونکہ ذبانوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے اس لیے عالیویئن لام کی زیر کے ساتھ فر مایا عالمویئن نہیں فر مایا لام کی زیر کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیویئن لام کی زیر کے ساتھ فر مایا عالمویئن نہیں فر مایا لام کی زیر کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیویئن لام کی زیر کے ساتھ ہے۔

آخضرت جی جب ججرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دہاں بہودی بھی

آباد سے بلکہ وہ وہاں کے بااثر لوگ سے ۔وہ بولتے تو عربی سے مگر خطابی عبرانی زبان میں

کھتے سے ۔ جیسے یہاں لوگ عموماً پنجائی بولتے ہیں مگر خطارہ و میں لکھتے ہیں۔ سرحد

بلوچستان والے بولتے پشتو ہیں مگر خطارہ و میں لکھتے ہیں۔ تو وہ بولتے عربی شے اور خط
عبرانی زبان میں لکھتے سے ۔آخضرت بھی کے پاس جب خطآتے سے تو بڑی وقت پیش

آتی تھی آپ بھی نے حضرت زید بن ثابت بھی جو بڑے ذبین سے کوفر مایا کرتمہاری ڈیوئی

ہے کہ تم عبرانی زبان کھی ، پڑھی ، بولنی کھو۔ ابوداؤ دشریف کی روایت میں ہے کہ انہوں
نے تھوڑے سے عرصہ میں سکھی لی ۔ پھر جب خطآتے تو حضرت زید بن ثابت بھی ہی
پڑھتے اورآپ بھی انہی سے جواب کھواتے ۔لبذادوسری زبانیں بھی سیسی جا ہمیں سیاس
دور میں بہت ضروری ہے۔

روی فوج میں جو مسلمان سے ان کی وردیاں فوجی تھیں شخوا ہیں ملتی تھیں لیکن ان کو اسلمہ چلانے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی تھی ان سے کھدائی کا کام لیتے ، خیمے لگواتے ،سر کول پر دوڑاتے ، کھانا پکواتے ، گاڑیاں چلواتے ، ان کو بندوق تک چلانی نہیں سکھلائی ۔ اب از بکستان وغیرہ ریاستیں جب آزاد ہوئی ہیں تو ان کو اسلمہ چلانے کی ٹریننگ دینے کے لیے پاکستانی وہاں گئے ہیں۔ ان میں اپنے صوفی عطاء اللہ صاحب کا بیٹا بھی ہے لیکن زبان کی وجہ سے دفت پیش آتی ہے۔ ان کی زبان اُز بک ہے۔ وہ اردو ، فاری ، پشتو نہیں سیجھتے پی حصوری بہت ترکی سیجھتے ہیں۔ وہاں سے بیکھ علائے کرام آئے شخص جنہوں نے کہاتم ہماری میں اور کہ ہماری سے جو ان کی تقاری ہم سوچ رہے ہیں کے تقاری بائی کا معیار بہت بلند

ہے۔تواس ز مانے میں مختلف زبانیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔

## حضرت شیخ کی برطانیه میں ایک انگریز سے ملاقات:

انگلتان کے سفر میں ایک مقام برساتھیوں نے بڑی دعوت کا انتفاہ کیا ادر اس میں ایک پڑھے لکھے انگریز کوبھی مدعوکیا کہ یا کشان ہے ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کرو۔ خیروہ آگیا۔ اس نے ہمارے ساتھ کھانا تو نہ کھایا۔ کہنے لگا میں بمار ہوں بیاری کا کارڈ بھی اس نے دکھایا کہ بیں جھوٹ نہیں کہدر ہا۔قوم وہ سجی ہےا گر وہ لوگ کلمه پژه کیس اور بے حیائی ہشراب نوشی اور حرام خوری کوجھوڑ دیں تو دہ بڑے اخلاق والے ہیں۔اس نے میر سے ساتھ تر جمان کے زریعے گفتگوشروع کی۔ کہنے لگاتمہیں یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کہاتھوڑ اسا عرصہ ہوا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ نتنی دیر کھیر نا ہے؟ میں نے کہامصروف آ دمی ہوں تھوڑ ہے ہے عرصے کے لیے آیا ہوں وہ بھی ساتھی ز بردی لے آئے ہیں۔اس نے مجھ ہے یہ جھی یو چھا کہ ہمارے ملک میں تم نے کیا دیکھا ے کیا تجزیہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں آئے ہوئے میں پائیس دن ہو گئے ہیں۔ میں نے تمہارے ملک میں جسم کے لیے ساری سہولتیں دیکھی ہیں روح کے لیے بچھنہیں دیکھا۔ دوسر بےلفتلوں میں اس طرح کہ ہو کہ اس جہان کے لیے ساری سہولتیں ہیں آخرت کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔اس نے تین دفعہ کہا گڈ، گڈ، گڈآپ نے سیجے تجزید کیا ہے۔ میں نے اس دفت محسوں کیا کہا گر میں انگریزی زبان جانتا ہوتا تو میں اس کو براہ راست سمجھا تا اور بہت کچھ تمجھا تا۔تو اس ز مانے میں مختلف زبا نیں اس ارادے ہے سیکھنی جا مہیں کہ ہیں تبلیغ کی نوبت آئے تو بندہ سمجھا تو سکے۔

وَ مِنُ اليَّهِ اوراللَّهُ تَعَالَىٰ كَى قَدْرَت كَى نَشَانيُونَ مِن سِيْتِ بِمَنْ الْمُكُمُ بِالَّيْلِ

وَ النَّهَادِ تَمْهَارِ اسونارات کواور دن کو \_ نیند بھی اللّٰد تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ایک نعمت ہے۔ اییے وقت پراگرآ دمی کودو چاردن نبیندندآ ئے تو یا گل ہوجائے۔ پورا یا گل نہ بھی ہونیم یا گل تو ہوجائےگا۔ طبی نقطہ نگاہ ہے جوان آ دمی کے لیے چوہیں گھنٹوں میں ہے سات گھنٹے سونا کافی ہے۔اس سے زیادہ سونا اچھانہیں ہے اور بوڑھے آ دمی کے لیے جاریانچ گھنے کافی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھوک بھی نعمت ہے کہ بھوک اس وفت کگے گی جب معدہ سیجے ہو گا اور معده يحجج بهوكا توجسم كاسارا نظام يحج بهوكا وَابْتِهِ غَاوَّكُمْ مَل فَصَلِهِ اورتمهارا تلاش كرناالله تعالی کے رزق کو میری اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کوئی رات کو کما تا ہے کوئی ون كوكما تا بيسليكس في بنائع بين إنَّ فِسَى ذَلِكَ لَايسْتِ بِشُك البنة السين نشانیاں ہیں لِسَفَوْم یَسْمَعُونَ اس قوم کے لیے جوتنی ہے۔ سننے کامطلب سے کہ مانتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی میری بات نہیں سنتا یعنی نہیں مانتا وَ مِنْ ایشِهِ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے یُریٹکٹم الْبَرُقَ کہ دکھا تا ہے وہ تہمیں بکلی خَوُفًا خون کی خاطر و طَمَعًا اورطمع کی خاطر۔ آسانی بجلی گرنے سے آدمی مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، مکان جل جاتے ہیں ، بڑا بڑا انقصان ہوجا تا ہےاور طمع بھی ہوتا ہے کہ بارش ہوگی گرمی میں كمي آئے كى ، يانى كى قلت دور ہوگى و يُسنزِّلُ مِنَ السَّمَآءَ مَآءً اور وہ پرور دكار آسان ى طرف \_ يانى اتارتاب فيسخى بسه الأرْضَ بس زنده كرتا باس كوزريع زمین کو بَعُدَ مَوْتِهَا اس کے مرجانے کے بعد إنَّ فِی ذَلِکَ لَایْتِ بِشُک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ زمین خشک تھی بارش کے بعد تر وتازہ ہوگئی کیکن لِنَفُوم يَعْفِلُونَ اس قوم كے ليے جوعقل ركھتى ہے جوعقل سے كام لے وَ مِنْ اليَّبَةِ اور الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اَنُ تَلَقُلُومُ السَّلَمَاءُ كہ قائم ہے آسان

وَ الْأَرْضُ اورز مِن بِاَمْرِهِ الله تعالى كَ حَكم \_ \_ د يكهوآج جهوتي جهوتي عمارتوں كے ینچکتنی دیواریں اورستون ہوتے ہیں لیکن دیکھو! آسمان کتناوسیع ہے گرینچے نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی ستون ہے۔ پھراو پرینچے سات آسان ہیں کسی کے پنچے کوئی دیوار اور ستون نہیں آ ہے اور زمین ارپی جگہ قائم ہے۔سائنسدانوں کا اس میں اختلاف ہے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے۔اس کے متعلق انہوں نے برسی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں لیکن قرآن یا ک ہے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہے متحرک نہیں ہے۔اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہاس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین قائم ہے شہ اِذَا وَعَلَيْكُمْ وَعُوَةً مِّنَ الْأَرُضِ لِيُعرِجْسِ وفت بلائے گاتنہیں بلاناز مین ہے۔اس طرح که حضرت اسرافیل علیه السلام بگل چھونمیں کے تو تمام لوگ مشرق ومغرب والے ،شال وجنوب والے استھے ہوجا ئیں گے۔ بعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کو ہریا کرے إِذَا أَنْتُهِ مِنْ تَعْخُورُ جُوزُنَ احِا نَكُتُم زَمِين سے نَكُلُو گے۔ بيا الم عرب كوسا منے ركھ كرفر مايا كه وہ مردوں كو دنن کرتے ستھے۔اس کا بیمطلب نہ مجھنا کہ جوقبروں میں فن کیے جاتے ہیں وہ تو تکلیں گے اور جن کوجلا دیا جاتا ہے یا پرندے اور محصلیاں کھا جاتی ہے وہ حاضر نہیں ہوں گئے نہیں بلکہ سب آئیں گے۔رب تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں مین کربھی اگر کوئی ا نکار کرے تو پھراس کی ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔



وَلَوْ مَنْ فِي السَّمُونِ وَ الْكَرْضُ كُلُّ لَا قَانِتُونَ ۞ وَهُو الَّذِي يَبُنَ وُالَّخَالَقَ ثُمَّرِيُعِينُ لَهُ وَهُوَ اَهُونُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ الْمُثَلُّ الْأَعْلَى فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴿ ضَرَبٌ عَيْهِ } لَكُوْمَّتَكُ لِّينَ اَنْفُيكُوْ هُلُ لَّكُوْ مِّن مَّا مَلَكُ أَيْمَانُكُو صِّنْ شُرِيكاءً فِي مَا رَبِّ فَنَكُمْ فَانْتُمْ فِينَاء سَوَاء تَعَافُونَهُمُ كَنِيْفَتِكُمْ اَنْفُسُكُمْ كَانْ الكَانَفِ نَفْصِلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَيْعُقِلُونَ<sup>®</sup> بِلِ اتَّبَعُ الَّذِينَ ظُلَمُ وَآاهُو آءُهُمْ يِغَيْرِعِلْمٍ فَكُنْ يُعَدِي مَنْ أَضَلَ اللهُ وَمَا لَهُ مُرتِينٌ يُعِيرِينَ فَاقِمُ وَجُعَكَ لِللِّينِ حَنِيْفًا وْفِطْرِتَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الاتَّبَرِيلَ لِغَلِّق الله ذلك اليِّينُ الْقَيْمُ وَالْكِنَّ أَكْثَرُ التَّأْسِ لَايَعْ لَمُوْنَ ﴿ مُنِينِينَ إِلَيْرِ وَاتَّقُوْهُ وَاقِيمُواالصَّلْوَةَ وَلَا تَكُونُوَامِنَ الْمُثْرَكِينَ ۗ

وَلَهُ اوراس كے ليے ہم مَنُ فِي السَّمُواتِ وه كُلُوق جُوآ الوں مِن ہم ہم وَ اللَّهُ فَانِتُونَ سِب كَسباس كے مؤلُولُ مِن الرَّمِن اور جوز مِن مِن ہم محکلٌ لَّهُ فَانِتُونَ سب كَسباس كَ فَر ماں بردار بیں وَهُوَ الَّذِی اوروہ وہ ی ہے يَبُدُو اللَّحَلُق جوابتداءً بيدا كرتا ہے كاو وہ وہ ہم وہ اس كولوٹائے كاو هُو آهُونُ عَلَيْهِ اور بياس پر منته بي آسان ہے وَلَهُ الْمَشَلُ الْاَعْلَى اوراى كے ليے ہے اعلى صفت فِي السَّمُونِ مِن آسان ہے وَلَهُ الْمَشَلُ الْاَعْلَى اوراى كے ليے ہے اعلى صفت فِي السَّمُونِ مِن آسان لي وَالْارْضِ اور زمين مِن وَهُوَ الْعَزيُولُ الْحَكِيمُ اور السَّمُونِ مِن آسانوں مِن وَالْارْضِ اور زمين مِن وَهُوَ الْعَزيُولُ الْحَكِمَةُ اور

وہ غالب ہے حکمت والا ہے ضَـرَ بَ لَـکُمُ بِمِانِ کی اللّٰہ تعالٰی نے تمہارے لیے مَّثَلاً ایک مثال مِّنُ اَنْفُسِکُمُ تمہاری جانوں ہے هَلُ لَکُمُ کیا ہے تہارے کیے مِنْ مَّا مَلَکُتُ اَیُمَانُکُمُ ان میں سے جن کے تمہار ہے دائیں ہاتھ مالک مِيں مِّنُ شُرَكَآءً كُوكَى شريك فِي مَا دَذَقَنْكُمُ اس چيز مِيں جوہم نے تهميں روزی دی ہے فَانْتُمْ فِیُهِ سَوَ آءٌ لیستم سباس میں برابر ہوجاؤ تَخَافُوْنَهُمْ تم ڈرتے ہوان سے گیجیٹفَتِگُمُ اَنْفُسَکُمْ جیبا کہتم خوف کھاتے ہوا پنی جانوں سے کَلاٰلِکَ مُفَصِّلُ اُلاٰیٹِ ای طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آپتیں لِقَوْم یَعُقِلُونَ اس قوم کے لیے جو بچھتی ہے بَال اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُو آ بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اُھو آءَ ھُے مُ اپنی خواہشات کی بغَيْر عِلْم عَلَم كِ بغير فَمَنُ يَّهُدِئ يُس كُون بدايت دِ سَكَتَا ہِ مَنُ أَضَلُّ اللَّهُ جَسَ كُوالتَّدتَعَالَى نِے كُمُراه كرديا وَحَا لَهُمْ حِنْ نَصِريُنَ اورَبْيِس جِان كے ليے كوئى مددكرنے والا فساقِم وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ لِهِنَ آبِ قَائمٌ كريں اينے چہرے کودین کے لیے حینیفًا کیک سُوہوکر فِیطُوّت اللّهِ لازم پکڑواللّہ تعالیٰ کی فطرت كو الَّتِبِي فَسطَوَ النَّاسَ عَلَيْهَا وه جس يراللَّدتَعَالَى في بيدِ أكيالوَّون كو لَلا تَبُدِيْلَ لِنَعَلَق اللهِ تَهِين تبريل الله تعالى كى بنائى موئى چيز من ذلك الدِّينُ الْقَيّهُ يهى دين مُضِوط بي عيام وللسكِنَّ أَكُثُو النَّاس ليكن اكثر لوك لا يَعْلَمُونَ تَهِينَ جَائِةً مُنِيْبِينَ إِلَيْهِ السي كَلطرف رجوع كرنے والے و

وَاتَّقُوهُ اور دُرواس سے وَاقِیْمُوا الطَّلُوةَ اور قَائَم کرونماز وَ لَا تَکُونُوُا اور نہو جاوَ مِنَ الْمُشُوكِیْنَ شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں : اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں :

کل کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چندنشانیاں صرف تمہاری توجہ کے لیے ہیں ورنہ وَ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ اور ای کے بلیے ہے وہ مخلوق جو آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آ سانوں میں فرشتے ہیں ، زمین میں انسان ہیں ، جنات ہیں ،حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیںان کورب تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور اس کے اختیار میں ہیں اور اس نے اپنا ا ختیار کسی کوئیس دیا سک لِّ لَمَّهُ فَالِنتُونَ سب کے سب اس کے فرمال بردار ہیں۔خوشی سے مون ياب بى سے مول و هُوَ الَّذِي اور الله تعالى كى ذات و بى سے يَبُدَوُ اللَّهُ عَلْقَ جو ابتداءً بيدا كرتا مخلوق كو ثُبَّه يُعِيدُهُ بهروه رب اس مخلوق كولونائ كا قيامت آئے كى جس میں کوئی شک وشہبیں ہے و کھو اُکھو نُ عَلَيْهِ اور بياس پر بہت ہی آسان ہے۔ بيالله تعالی نے ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے فر مایا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنااس کے لیے بہت ہی آ سان ہے۔ کہ تسی چیز کا ووہارہ بنا نا پہنست پہلی مرتبہ بنانے کے آ سان ہوتا ہے۔ ورنہ الله تعالیٰ کے لیےند پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے اور ندو و بارہ پیدا کرنامشکل ہے وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ أُوراس كَلِيهِ اعْلَىٰ صفت آسانول میں اور زمین میں ۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بروی صفت ہے کا إلله ق الله الله ف عدیث ياك مِن آتا ب أفضلُ المذِّحُولَا إلله إلاَّ اللَّهُ " تمام اذكار مين عافضل ترين ذكر لا الدالا الله بي و كراتناي بالاالله الاالله بل كلم يرهنا بي توبورا يرهو لا الله الا

### شرک کے ردکی ایک مثال:

آ گاللہ تعالیٰ نے شرک کے روکی ایک مثال دی ہے۔ اس سے پہلے مّا مَلَکُتُ اَیْسَمَانُوں کو فتح عطافر مائے تو دشمن کے جو اَیْسَمَانُوں کو فتح عطافر مائے تو دشمن کے جو آئے مَانُکُمُ کامفہوم بھولیں۔ جہاد میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطافر مائے تو دشمن کے ہوتے ہیں ان کے متعلق قرآن میں تفصیل ہے کہ تم نے ان کے ساتھ کیاسلوک کرنا ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قید یوں کے ساتھ قید یوں کا تباولہ کرلو۔ آخر جنگ میں تمہارے ساتھی بھی تو قیدی ہوئے ہیں ان کے قید کی دے کرا ہے قیدی لے لو۔

الله المروور المراج المراح المراح المرواور مفت ربا كروو... احسان كرواور مفت ربا كروو...

ایک آدمی کے بعد دواور اینے قیدی لے لو۔ بدلے استنے بیسے دواور اینے قیدی لے لو۔

اور چوتھی صورت ہے کہ ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لو۔اس کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ امیر کشکر قیدی کو دائیں ہاتھ میں کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ امیر کشکر قیدی کو دائیں ہاتھ میں دے دیتا کہ بیہ تیراغلام ہے یا لونڈی ہے۔ چونکہ وہ دائیں ہاتھ سے پکڑا تا اور بید دائیں میں دے دیتا کہ بیہ تیراغلام ہے یا لونڈی ہے۔ چونکہ وہ دائیں ہاتھ سے پکڑا تا اور بید دائیں

ے پکڑتااس لیے یہ ملک میمین کہلاتی ہے، دائیں ہاتھ کی ملک ۔ تو مَسا مَسلَمَّتُ کا معانی ہوگا جوتمہارے غلام اورلونڈیال ہیں۔

الله تعالى فرماتي بين صَوَبَ لَكُمْ مَّشَلاً مِّنُ أَنْفُسِكُمُ بِيانَ كَى جِاللَّهُ تَعَالَىٰ نے آیک مثال تمہارے لیے تمہاری جانوں سے هَلُ لَکُمْ مِنُ مَّا مَلَکَتُ أَیُمَانُکُمْ کیا ہے تمہارے لیے ان میں ہے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں مِنْ شُورَ کَآءَ فِیْ مَا وَزَقَنكُمُ كُولَي شريك اس ميں جوہم نے تنہيں روزي دي ہے فَانْتُم فِيُهِ سَوَآءٌ یس تم سب اس میں برابر ہوجاؤ۔مطلب ہیہے کہ بیہ جوتمہارےغلام اورلونڈیاں ہیں کیا تم برداشت کرتے ہو وہ تمہاری جائیدا دہیں برابر کے شریک ہو جائیں حالانکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں ۔ تمہارارشتہ بھی آ دم علیہ السلام سے ملتا ہے ان کا بھی آ دم علیہ السلام سے ملتا ہے جوضر وریات تمہاری ہیں ان کی بھی وہی ہیں ، جو بشری تقاضے تمہارے ہیں ان کے بھی ہیںصرف اعتباری فرق ہے کہتم ان سے مجازی ما لک ہواور وہ تمہارے غلام ہیں اور تم یه برداشت نہیں کرتے کہ وہتمہاری جائیداد میں برابر کے شریک ہوجا کیں تُخافُوْنَهُمْ تم وْرِتْ ہوان سے سَحْدِیهُ فَتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ جِیها کہم خوف کھاتے ہوا بی جانوں سے کہ مشترک جائیداداور مال ہوتو حصہ دار کا خطرہ رہتا ہے کہ مشترک چیز میں تصرف کرنے میں وہ ناراض نہ ہو جائے یاتقتیم کرانے لگے یا کم از کم یہ یو چھے کہ میری اجازت کے بغیرتم نے یکام کیوں کیا ہے۔ تو غلام اور لونڈیوں ہے تم اس طرح ڈرتے ہو کہا گر وہ تمہاری جائیداد میں برابر کےشریک ہو جا تمیں تو وہ بھی تم ہے یوچھیں گے اس لیےتم ان کوائی جائیدا داور مال میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہواور نہ برابرتسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتو پھراللہ تغالی کے ساتھ کیسے شریک تھہراتے ہو؟ جبکہ مخلوق رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتی

۔ ظالمو! سو چوتو سہی کہ خالق اورمخلوق کا کتنا فرق ہے؟ مخلوق ،رب کی کیسے شریک بن گئی؟ تو فرمایاتم ان سے ڈرتے ہوجیہے ایک دوسرے سے ڈرتے ہو تک ذلکک نُفَصِلُ اُلایٹ لِلقَوْم يَعْقِلُوْنَ اسْ طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو بجھتی ہےاور جوشبھنے کے لیے تیار نہ ہواس نے س کے بھی نہیں ماننااور ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ان کے شرک کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے بَال اتَّبْعَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اَهُ وَآءَ هُ مُ لِلَهِ بِيروى كَي ان لوگوں نے جوظالم ہیں شرک کرنے والے ہیں اپنی خواہشات کی مغیر عِلْم علم کے بغیر۔شرک سب سے بڑاظلم ہے۔سورہ لقمان آیت نمبر ١٣ يُس بِ يسْبُسَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّورُكَ لَظُلْمٌ عَظِيُمٌ ''ا \_ بِيِّي الله تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر بے شک شرک بڑاظلم ہے۔''اورمشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اور مشرک کے ماس شرک بر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور حق کو ۔ قبول کرنے کے لیے تیارنہیں ہیں تو پھراللہ تعالیٰ ایسوں کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتے ہیں فیمَنُ يَّهُدِى مَنْ أَصَلَّ الْلَهُ پِي كون برايت دي سكتا ہے جس كوالله تعالى في ممراه كرديا۔

جبراً الله تعالی نه کسی کو گمراه کرتا ہے اور نه ہدایت دیتا ہے:

اورگراہ اللہ تعالی انہی ظالموں کو کرتا ہے جوابی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابتداءً اور جرا کسی کو گمراہ نہیں کرتا اور بیہ بات میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آ دمی ایمان اور کفراضیار کرنے میں مجبور نہیں ہے فسمسنُ منسآءَ فسلیٹ وَمِنُ وَمَنُ مَسْآءَ فَسلیٹ کُھُو آ سورۃ الکہف آ' پس جوچا ہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جوچا ہے اپنی مرضی سے کفراختیار کرے۔' نہ رب تعالی زبروسی کی ایمان ویتا ہے اور نہ کسی کو زبروسی کا فر بناتا ہے۔ سورۃ البلد میں فرمایا وَهَدَیْنُ نُسُلهُ النَّهُ دَیْنِ ''اور ہم نے اس کو دورا سے بتلا بناتا ہے۔ سورۃ البلد میں فرمایا وَهَدَیْنَ نُسُلهُ النَّهُ دَیْنِ ''اور ہم نے اس کو دورا سے بتلا

ويئ بين - 'إمَّا شَاكِرُا وَّإِمَّا كَفُورًا [سوره دهر]' كياتواس رائة يرجل يرم يريس الله تعالى كاشكر مويا كفركاراستدافتياركر \_ ـ "وَاللَّه يُنَ جَاهَدُو افِينَا لَنَهُدِينَّهُم مُسُلِّنَا 1 سورة العنكبوت]" جولوك كوشش كرتے بين بهارے بارے ميں بهاري طرف آتے بين ہم ان کوہدایت کے راستے ہر چلنے کی تو نیق دے دیتے ہیں۔''اور دوسری طرف فسلسہا زَاغُوا اَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ [سورة صف] " يس جب وه ميزٌ سے جلے تو الله تعالىٰ نے ان کے دلوں کو ٹمیڑ ھاکر دیا۔'' تو انسان ایمان اور کفر میں مجبور نہیں ہے کیکن جس نے اپنے لیے کفر کو پیند کرلیا اور اله تعالیٰ نے اس کی گمراہی برمہر لگا دی تو پھر کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِويْنَ اور شِيں ہان کے ليے کوئی مدد کرنے والا۔ ندونيا ميں ان کوکوئی اللہ تعالی کی گرفت ہے بیما سکتا ہے، نہ قبر میں ، نہ میدان محشر میں اور نہ دوزخ ہے کوئی ان کو بیجا سکے گا۔ان مشرکوں کے اعتراضات سے متاثر نہ ہوں فَاِقِیمُ وَجُهَکَ لِلدِيْنِ حَنِيْفًا لِين آب قائم كرين اين چرے كودين كے ليے مك مُو ہوكر۔آب كارخ دین کی طرف ہو۔ بیآ ہے ﷺ کوخطاب کر کے ہمیں شہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت كوسمجها يا جار ما ہے كہم حق كوبيان كر و باطل كى تر ديد كرواحسن طريقة كے ساتھ فيسطير أث اللَّهِ الَّتِي فَطَوَ النَّاسَ عَلَيْهَا الله تعالى كى فطرت كولازم بكرُ وجس برالله تعالى في كلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ فطرت اسلام ہے۔اسلام ایک فطری مذہب ہے کہ اگر کسی آ دی نے غلط ماحول میں پرورش نہ یا گی ہوتو بالغ ہونے پراس کے سامنے اسلام پیش کرواسلام کے اصول بتلا وُ تو ده فورأاسلام قبول كر\_لے گا۔

آج مسلمانوں کا کر دارا شاعت اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے : دونین دن ہوئے ہیں'' پاکتان''اخبار میں ایک خبرشائع ہوئی ہے کہ چندسالوں

میں برطانیہ میں تقریباً دس ہزارعورتیں مسلمان ہوئی ہیں ان کابیان ہے کہ اسلام امن جین کا ۔ ماحول دیتا ہے اسلام برعمل کر کے رب ملتا ہے اور اس برعمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیا لی نصیب ہوتی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے گر آج مسلمانوں کا وجود اور کر دار رکاوٹ ہے دوسرے کواسلام قبول کرنے ہے روکتا ہے۔ اٹلی کامشہور مؤرخ جارج برنارڈ شاجس کی تاریخی اور افسانوی کتابیں لوگ بڑے ذوق وشوق ہے پڑھتے ہیں اس کوفوت ہوئے آ ٹھونو سال ہوئے ہیں۔اس نے بڑے دھڑ لے اور زور دارالفائظ میں پیش گوئی کی کہسو سال کے اندراسلام ساری و نیایر جھا جائے گا۔لوگ اسلام قبول کرنے پرمجبور ہوں گے۔ اس سےلوگوں نے یو چھا کہتم خودمسلمان کیوں نہیں ہوتے ؟ تو جارج نے جو جواب دیا اس کوئن کر حقیقت رہ ہے کہ ہماری گردنیں جھک گئی ہیں۔اس نے کہا کہ اسلام سجا ندہب ہے گر مجھےان مسلمانوں میں بیٹھنا گوارانہیں ہے بہلوگ برے کر دار کے مالک ہیں۔ وہ او نیجے طبقے کا آ دمی تھاوز سروں ہمشیروں ہفیروں میں بیٹھتا تھااور وہ سارے زائی ہشرانی ، بدمعاش، بےنماز ہوتے ہیں۔

آئے مسلمان کا وجود اسلام تبول کرنے میں رکا وٹ ہے اور ایک وقت وہ تھا کہ امام احمد بن خبل کے جنازے کود کھی کہمیں ہزار یہودی، عیسائی، مجوی مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت لوگ تھوڑے ہوتے میں ارتخ بتلاتی وقت لوگ تھوڑے ہوتے میں تقریباً سولہ لا کھآ دمی شریک ہوئے مسلمانوں کی ہے کہ امام احمد بن ضبل کے جنازے میں تقریباً سولہ لا کھآ دمی شریک ہوئے مسلمانوں کی وضع قطع نشست و ہر خاست کو د کھے کر ، ان کی شکل وصورت کو د کھے کر امام کے ساتھ عقیدت اور محبت کو د کھے کر امام کے ساتھ عقیدت اور محبت کو د کھے کر امام کے ساتھ وقید تھیں ہوئے کہ اور آج مسلمانوں کو د کھے کر لوگ نفرت کرتے ہزار یہودی ، عیسائی ، مجوی مسلمان ہو گئے ۔ 'اور آج مسلمانوں کو د کھے کر لوگ نفرت کرتے ہزار یہودی ، عیسائی ، مجوی مسلمان ہو گئے ۔ 'اور آج مسلمانوں کو د کھے کر لوگ نفرت کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ بچھے ان میں بیٹھنا گوارانہیں ہے۔ انتہائی افسوں کا مقام ہے ہرمسلمان کواپنے گریبان میں منہ ڈال کردیکھنا چاہیے کہ زبان سے تو میں اسلام اسلام کرتا ہوں لیکن میرے چرے پر بھی اسلام ہے یانہیں۔ میری شکل وصورت اور وضع قطع اسلام کے مطابق ہے یانہیں ہے؟

فرمایا کا تَبُدِیُلَ لِنَحَلُقِ اللّهِ نہیں تبدیلی اللّه تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں۔ وہ فطرت اسلامی ہے اسلام قیامت تک بچارہ گا ذلِک اللّهِ یُنین الْقَیّم کی دین مضبوط ہے بچاہے۔ اس دین قیم کی تفسیر کے لیے اللّه تعالیٰ نے پیغیر بھیجے اور سب ہے آخر میں حضرت محدر سول الله الله کی کومبعوث فرمایا۔ اب آپ الله کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی پیغیر بیدانہیں ہوگا۔

### امت نے وین پھیلانے کی ذمہ داری کو نبھایا 🗀

آئخضرت المحقد المست فی است تشریف لے جانے کے بعد بید و مدواری امت کے کا ندھوں پر ہے الحمد لللہ المت نے اس و مدواری کو نبھایا ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان ، ہندوستان ، افغانستان اور بنگلہ دلیش اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام کی حفاظت کا ظاہری سبب حضرت مجد دالف ٹانی شاہ احمد سر ہنگری کے کارنا ہے ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث وہلوی کی علمی قربانیاں ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے پورے خاندان کے علمی اور مجاہدانہ کارنا ہے ہیں۔ پھر آگ ان کے شاکر دور شاگر وجنہوں نے اس کام کوآگ جلایا اور انہوں نے مدارس قائم کیے جن میں دار العلوم دیو بند ، مظاہر العلوم دہلی و ھائیل کہ جانا مدارس کی وجہ سے اسلام اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ آج تم و دسرے ملاقوں میں جاؤ صرف نام مسلمانوں والے ہیں کہ بیکی کا نام فاطمہ ہوگا اور بیچے کا نام عبداللہ ہوگا باتی جاؤ صرف نام مسلمانوں والے ہیں کہ بیکی کا نام فاطمہ ہوگا اور بیچے کا نام عبداللہ ہوگا باتی

اسلام کا ظالموں نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہے کہ روس میں ستر سال تک پابندی رہی کہ کوئی شخص ندقر آن پڑھ سکتا تھا، ندنماز ، ندکلمہ پڑھ سکتا تھا۔ قرآن پڑھنے پراورنماز پڑھنے پرسزائے موت تھی۔ بچھ علائے کرام نے تہد فانوں میں چھپ چھپا کرکام کیا جس سے کلمہ نچ گیااور یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔

توفر مایا یہ وین مضبوط ہے وکلے کَنَّ اَنْحُفَرَ النَّاسِ لَا یَعُلَمُونَ لَیکن اکْرُلوگ مَیں جائے مُنیئِینَ اِلَیْہِ ای رب کی طرف رجوع کرنے والے بیں وَاتَّقُوهُ اور رب تعالیٰ ہے ڈرواور کی ہے نہ ڈرواور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے سب سے بری چیز نماز ہے۔ فرمایا وَاقینہ مُوا الصَّتلوٰةَ اور قائم کرونماز۔ جونماز نہیں پڑھتا اس کومسلمان کہنا میں مشکل ہے۔ صحابہ کرام میں بے نماز کومسلمان نہیں سجھتے تصابی لیے ساتھ ہی فرمایا وَلا تَکُونُو اوِنَ الْمُشُو کِیْنَ اور نہ ہوجاؤمشرکوں میں سے۔

صدیت پاک بیس آتا ہے من نوک المصلوۃ مُنعَقِدًا فَقَدَ کَفَرَ "جس نے ایک ثماز دانستہ چوڑ دی وہ کھلا کافر ہوگیا۔ "اور آج گھر کے گھر غرق ہیں کفر میں ، جن کے اندر نماز کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کے آ داب ہی کاعلم نہیں ہے۔ ہو مے نماز کر باقی کس طرح رکھنا ہے۔ عور تیں لمجناخن نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے نماز کو باقی کس طرح رکھنا ہے۔ عور تیں لمجناخن رکھ لیتی ہیں ان پر ناخن پائش لگاتی ہیں۔ ململ کے باریک دو پے میں نماز پڑھتی ہیں اور نگ نیڈی لباس میں نماز پڑھتی ہیں۔ ان تمام صور توں میں قطعاً نماز نہیں ہوتی ۔ اپ گھروں کی نگرانی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اگر وضوکرتے وقت تاک کے کو کے والے صور اخ میں پانی نہ ڈالا تو نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ کا نے پہنے ہوئے ہیں اور خسل ضروری ہے اگر سوراخ میں پانی نہ ڈالا تو نماز قطعاً نہیں ہوگا۔ ان چڑ داری کا ظاکر داورا ہے انمال کوضا لکو

## نه کرو۔اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی تو فیق دےادرشرک سے محفوظ فرمائے۔



صَ الَّذِينَ فَرَقُوْا دِينَهُمْ وَكَانُوْاشِيعًا مُكُلُّ حِزْبِ عِالْكَ يَهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَسَ الْكَاسَ ضُرَّدَعُوا رَبَّهُ مُرِمُنِينِينَ النَّرِيثُةُ إِذَا اَذَا قَهُ مُرِضِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِينَ مِّنْهُمُ مِرَبِهِمُ يُشْرِكُونَ لِيكُفُرُوا بِمَا النَّاهُ مُرْفَعُوا بَعَالَكُونًا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْكَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَالْكَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنَّا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُ مُرسِيِّمَةً عَالَيْكُونَ ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُ مُرسِيِّمَةً عَالَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِ

مِنْ الَّذِينَ اللَّوْلُول مِينَ عَ فَوَ قُوا جَنهُول فَرْتُ وَاللَّهِ مِرَرُوه دِمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

تَعُلَمُونَ لِي عَقريبِ تم جان لوك أمُ أنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطْنًا كيابهم نِ نازل کی ہےان برکوئی سنداور دلیل فَھُوَ یَئَے گُلُّمْ پس وہ کلام کرتی ہے ہے اس چیز كمطابق كانوابه يُشُركُونَ جس كا وجهه وهركركرة بي وَإِذَا اَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً اورجس وقت بم جَكهاتے بي لوگول كورجمت فَوحُوا بها خوش ہوجاتے ہیں اس پر وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيّئةٌ اورا كريجني بان كوكوئى تكليف بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيْهِمُ بِسِبِ السَ كَجُوآ كَيْ بِصِجابِ السَ كَ إِذَا هُمْ يَقُنَطُونَ احِانك وه ناامير بهوجات بين أوَلَهُ يَوَوُ اكيانَهِين ويكهاانهون ئُ انَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ بِشُكُ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَشَادِهُ كَرَمَا بِرَرْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ جس كے ليے جا ہتا ہے وَ يَفَدِرُ اور تَكَ كرتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ بِ شك اس ميں الأيتِ البنة نشانياں بيں لِقَوْم يُوْمِنُوْنَ اس قوم كے ليے جوايمان لائی ہے۔

## فرقه بندی کی مذمت ، شیعه پہلافرقه:

اس سے پہلے میں تھا کہ فاقیم و جھک لِلدِینِ خبیفا '' آپ قائم کریں اپنے چہرے کودین کے لیے یک مو ہوکراوراللہ تعالی کی فطرت کولازم پکڑوجس پراس نے لوگوں کو بنایا ہے۔'' وہ فطرت اسلام ہے تو حید ہے۔ جواس فطرت کے خلاف چلے گا وہ فرقہ بندی کا شکار ہوگا۔ لہذا آگے فرقہ بندی کی خدمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی فرمات میں مِن الَّذِینَ فَوْقُوا دِینَهُمُ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اپنے وین میں تفرقہ ڈالا وَ کَا اَنْ اِللَّمَ عَلَی ہُوں کے ایک مقالے میں و کے اُنْ وَا شِیعًا اور ہوگے گروہ ورگروہ۔ شیعہ کا لفظی معنی ہے گروہ ورگروہ۔ شیعہ کا لفظی معنی ہے گروہ وی تو حید کے مقالے میں و کے اُن وْا شِیعًا اور ہوگے گروہ ورگروہ۔ شیعہ کا لفظی معنی ہے گروہ اُن قومید کے مقالے میں

جوبھی سلسلہ بنوگا وہ گروہ بندی ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والوں میں پہلافر قد شیعہ کا فرقہ ہے جس اے اسلام میں فتور ڈالا ہے۔ جب حضرت عثمان کے شہید کر دیئے گئے عبداللہ بن سباک شرارت کی وجہ ہے اور شور کی نے حضرت علی کے کو فلیفہ بنایا تو انہوں نے کوشش کی کہ سے افتر ان ختم ہو جائے۔ حضرت علی کے اس کوشش کو دیمے کرسیائی پارٹی بھرگئ۔ ( کیونکہ فارجی بھی سبائیوں میں سے تھے۔ نواز بلوچ مرتب) تو انہوں نے سوچا کہ اگر امیر معاویہ خارجی بھی سبائیوں میں اور نے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی کھی وہ اے گا۔ تو حضرت علی کھی کو کا منصوبہ بنایا۔

حضرت على ﷺ كى شهادت :

ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک عورت کوآ گے کیا جس پر عبد الرحمٰن ابن مجم مرادی نامرادفریفتہ تھااس عورت نے اس کو کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کردوں گی اس شرط پر کہ یہ تین چیزیں مجھے دے۔

*1).....*غو اتین ہزار درہم مہرلوں گی۔

س) .....ایک غلام لول گی \_

سې) .....اورعي کاسرلول گي \_

حضرت علی ﷺ عموماً صبح کی نماڑ کے لیے اندھیرے میں مبحد جاتے تھے۔رمضان المبارک کی بیسویں تھی وہ شیطان راستے میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت علی ﷺ گزرے تو ان برحملہ کر دیا۔ اس وفت تو وفات نہ ہو کی کئین زخم اسنے کاری تھے کہ جانبر نہ ہو سکے۔ تو خیریہ تو طویل و عربین قصہ ہے۔ تو اسلام میں پہلافرقہ شیعہ کا ہے جس نے دین میں فتورڈ الا۔ جس کا بانی عبد اللہ بن سہا ہے۔ یہ ایٹے آپ کوشیعان علی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ﷺ کے گروہ میں عبد اللہ بن سہا ہے۔ یہ ایٹے آپ کوشیعان علی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ﷺ کے گروہ میں

سے ہیں۔ تو فر مایاان لوگوں میں ہے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ہو گئے گروہ درگروہ سکل جزیب برما لکدیھی فر محونی ہرگروہ اس چز پر جواس کے پاس ہے خوش ہے۔ ہم عقیدے پر بھیدائی اپنے عقیدے پر بھیدائی اپنے عقیدے پر بھی اپنے عقیدے پر بھی ہیں ۔ مالانکہ عقیدے پر بھی اپنے عقیدے پر خوش ہیں ۔ حالانکہ ہندوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو عور توں کی پوجا کرتے ہیں اور عور تیں مردوں کی پوجا ہم دق میں ۔ سانپ کی پوجا کرتے ہیں ، ورخوں اور دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور عور تیں مردوں کی پوجا کرتی ہیں ۔ ان کے کرتی ہیں ۔ سانپ کی پوجا کرتے ہیں ، درخوں اور دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں ۔ ان کے کسی برزگ نے اس دریا کے پانی سے مسل کیا تھا تو یہ ان کے زد کیک متبرک ہوگیا اور اس کی پوجا شروع کردی ۔ درخت کی پوجا شروع کر

الم یعندہ کے مہینے میں حدیبہ کے مقام پر آنخضرت کے لیے۔ تو درخت کے نیکر سے بیعت کی کی حضرت عثان کے بار لینے کے لیے۔ تو فاہر بات ہے کہ جس درخت کے نیچ آنخضرت کے تشریف فر ماہوئے اس کی شان کوئی ماہر بات ہے کہ جس درخت کے نیچ آنخضرت کے تشریف فر ماہوئے اس کی شان کوئی ما تو نہیں ہے۔ جس کا ذکر قر آن کریم میں ہے لَقَ لَدُ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِئِینَ اِذُ یُسَایِعُ وُنکَ مَن حُت الشَّ جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمُ [سورة اللَّمَ ]! سُل طرف جاتے ہوئے کچھلوگ اس درخت کے نیچ برکت عاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر جس کی نگاہ بڑی دور رس تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ حضرات تو پہند عقیدہ رکھتے ہیں کض برکت عاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر کھتے ہیں کھن برکت عاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور بعد میں آنے والے لوگ اس درخت کی بوجا ہر میں شروع کردیں گے۔ تو حضرت عمر کھٹے ہیں اور بعد میں آنے والے لوگ اس درخت کی بوجا شروع کردیں گے۔ تو حضرت عمر کھٹے نے اپنے فوجی افسر کو ہیں جس کردیں گے۔ تو حضرت عمر کھٹے اپنے فوجی افسر کو ہیں جس کردیں گے۔ تو حضرت عمر کھٹے اور کھنا! محض درخت کی کسی نے بوجانہیں کی۔ اس

درخت کی پوجا ہوئی ہے جہاں کوئی بزرگ بیٹھا ہے محض پھر کی پوجانہیں ہوئی اس پھر کی پوجا ہوئی ہے جو کسی بزرگ کی شکل میں تر اشا گیا۔

تو فرمایا ہر گروہ جو اپنے پاس رکھتا ہے اس پر خوش ہے حالا تکہ عقل سے کام لینا چاہے اور جو تن اور چیج ہے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے عقل سب کو دی ہے اگر اس کواستعال کر ہے تو کھوٹی کھری بات کو پر کھسکتا ہے۔ غلط بات پر خوش ہونا ناوانی ہے۔ وَ اِذَا هَسَ الْسَاسَ ضُوّ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف دَعَوُا رَبَّهُمْ تو پکارتے ہیں این بروردگار کو مُنیئیئن اِلیٰ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے ۔ مشرک بھی انتہائی مشکل این بروردگار کو مُنیئیئن اِلیٰ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے ۔ مشرک بھی انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالی کو پکارتے ہے فاؤار کو کو اور جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتوں پر تو پکارتے ہیں اللہ تعالی کو خاص کو ۔ اللہ مُن اللہ مُن کے اطاعت کو ۔ ا

# صحت اور بیاری سب الله تعالیٰ کی طرف ہے :

انسان کا مزاج ہے کہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو بھر رب تعالیٰ کو پکارتا ہے اس وقت رب اس کویاد آتا ہے۔ غریب آدی جلدی پکارتا ہے امیر ذراد برسے ہاں! امیر آدی صحیح العقیدہ ہوتو بات علیحدہ ہے۔ مثال کے طور پر مال دار بیار ہوگا تو وہ پہلے ڈاکٹر وں اور حکیموں کی طرف رجوع کرےگا۔ تھک ہار کے جب بے بس ہوجائے گاتو پھر رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرےگا۔ اکثر امیر آدی جب ہر طرف سے ناامید ہوجائے ہیں تو آکر کی طرف رجوع کرےگا۔ اکثر امیر آدی جب ہر طرف سے ناامید ہوجائے ہیں تو آکر کہتے ہیں حضرت جی ادعا کر واللہ تعالیٰ مہر بانی کرے۔ اور غریب کو جب تکلیف پہنچی ہے تو بہلے قدم ہی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو بھی تیس سے میر اتو صرف تو ہے۔ تو تو بہلے قدم ہی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو بھی تھیں سے میر اتو صرف تو ہے۔ تو نو بہلے قدم ہی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو بھی تھیں ہے میر اتو صرف تو ہے۔ تو نو بہلے قدم ہی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو بھی تو اپنے رب کو پکارتے ہیں ای کی

طرف رجوع كرتے ہوئے ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُمْ مِنْهُ دَحُمَةً پُعرِجب ربان كوا بِي طرف سے رحمت چکھا تا ہے ان کو صحت وے دیتا ہے ، تکلیف سے نجات دے ویتا ہے اِذَا فَرِیُقٌ مِنْهُمُ بِوَبِهِمْ يُشُوكُونَ اطِائك الكاكروه النامين سے استے رب سے ماتھ شرک کرنے لگتا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھبرا تا ہے۔ جب صحت یاب ہو گیا آکلیف دور ہوگئی تو پھر کیا کہتا ہے ڈاکٹر بڑا قابل تھا تھیم بڑا ماہر تھا۔وہ کہتا ہے کہ میں نے دوائیس بڑی قیمتی استعال کی ہیں ،میراوکل بہت تجربہ کارتفااس نے بڑی محنت کی ہے۔اگر چہان ظاہری اسباب کا نام لینا کوئی گناہ نہیں ہے گراعتا درب تعالیٰ کی ذات پر ہونا جا ہے۔ یہ کہنا جا ہے کہ فلاں سبب بنا، شفارب تعالی نے دی ہے۔ ذریعیہ وکیل بنا اللہ تعالیٰ نے مجھے مقدمہ سے نجات دی ہے۔ رب تعالیٰ کا نام پہلے ہواور سبب کا بعد میں ہو۔ اسباب کو اسباب سمجھو کی لوگ اعلیٰ ہے اعلیٰ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں قیمتی سے قیمتی ادوسیہ استعال کرتے ہیں لیکن شفانہیں ملتی اعلیٰ ہے اعلیٰ وکیل ہوتے ہیں اور مقدمہ ہار جاتے ہیں۔اسباب میں اثر تو رب تعالی نے رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ جب رب تعالی مہر بانی کر ویتے ہیں رحمت کر دیتے ہیں تو ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لكتاب لِيَكُفُرُوا تاكدانكاركردي بِمَا التَيْنَهُمُ النَّاسَكاجوبم في النكودي بِمَا التَّيْنَهُمُ النَّاسِ كاجوبم في النكودي ب صحت دی ، مال دیا ، ریائی دی۔رب تعالی فریاتے ہیں فَتَ مَتَعُوُ الْبِسِتَم فائدہ اٹھالو۔ کب تك فائده اللهاؤك فَسَوُفَ تَسْعُلُمُونَ لِي عَقريبِهم جان لوكي لِي آنكهي بند مو نے کی دیر ہے دور ھا کا دور ھااور پانی کا پانی ہوجائے گااور کسی تشم کا کوئی خفااور پردہ باتی نہیں رب كارآ كالله تعالى في شرك بحرد مين فرمايا أم أنْوَ لُنَا عَلَيْهِمْ سُلُطْنًا كيابم ف تازل کی ہے ان برکوئی دلیل۔ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلال بزرگ،

## تكاليف كنا مول كا كفاره اور درجات كى بلندى كاسبب:

اکثر انسانوں کو جو تکالیف آتی ہیں وہ ان کے گنا ہوں کا وبال ہوتی ہیں۔اکثر اس
لیے کہا کہ پیغمبروں کو جو تکالیف آتی ہیں وہ گنا ہوں کی وجہ سے نہیں ہوتیں کیونکہ پیغمبرتو
معصوم ہوتے ہیں۔ اہل حق کا بہی نظریہ ہے۔ پیغمبروں کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے
درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں اور اس لیے آتی ہیں کہ ان کے چی متبعین ان کے نقش
قدم پرچلیں ان تکالیف پرصبر کریں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے بوچھا گیا آئ الناس اَشَدُ بَلَاءً

''حضرت بوفر ما میں کہ انسانوں میں ہے سب سے زیادہ آگی غیس کن کو چین آتی ہیں قب اُلا مُنال پھراس اللہ تعالی کے بغیروں کو آتی ہیں فئم الا مُنال پھراس کوجودر جے میں ان کے قریب ہوتا ہے اُلامُنال پھراس کوجوان کے قریب ہوتا ہے اُلامُنال پھراس کوجوان کے قریب ہوتا ہے

يُبُتَ لَى الرَّجُلُ عَلَى قَدُر دِينِهِ جَتَناكُسي كادين موتا ہے اتنابی اس كاامتحان موتا ہے۔' لیکن عام لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اِذَا هُــــهُ يَقُنَطُونَ احِانك وه نااميد ہوجاتے ہيں۔رب تعالیٰ کی رخت سے نااميد ہونا گناه ہے اور رب تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی گناہ ہے۔ای لیے فرماتے ہیں کہ آگلا یُسمَانُ بَيْنَ الْنَحُوفِ وَالرِّجَآءِ "ايمان دوچيزون كدرميان بـالله تعالى سي دُرتابهي رہےاوراللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید واربھی رہے۔'' اَوَ لَسے پَسورَوُ ا کیانہیں دیکھاات الوكون في أنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الْرِّزُق بِحَثك الله تعالى كشاده كرتابرزق لِمَن يُشَآءُ جس کے لیے جاہے و یَفْدِرُ اور تنگ کرتا ہے۔ رزق کا کشادہ اور تنگ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی رزق تنگ کرسکتا ہے نہ کشادہ کرسکتا ہے۔مومن آ دمی کا رزق ا گریشاده کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکراوا کرے گاز کو قدے گا، قربانی دے گا، حج کرے گا، فطران دےگا، اچھےکام کرے گااور پُر ا آ دمی شرامیں ہے گا، بدمعاشیاں کرے گا۔ اِنَّ فِسی ذالک کاینت بے شک اس میں نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لیکن کس توم کے لیے لِفَوْم یُوْمِنُونَ اس قوم کے لیے جوامیان لاتی ہے۔ضدی کے لیے سبنشانیال بے کاریں۔



فَالْتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهُ اللَّهِ وَأُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴿ وَمَا الْتَكْتُمُ مِّنُ تِبَالِيرُبُواْ فِي آمُوالِ التَّاسِ فَكَلِيرُبُوْ إِعِنْكَ اللَّهِ وَمَا الْيَكُمُ مِن زَكُوةِ تُرِينُ وَن وَجْهُ اللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ<sup>®</sup> ٱللهُ الَّذِي خَلَقَاكُمْ تُمْرِينَ قَكُمْ تُمْرِينَ قَكُمْ تُمْرِينِينَكُمْ تُمْرِيعِينَكُمْ تُمْرِيعِينَكُمْ مِنْ شُرِكَ إِلَيْمُ مِنْ يَفْعُلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ مَلِي مُرْكِلِهِ مِنْ مُنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مِنْ اللّه عَمَّا يُشْرِكُونَ وَ ظَهُرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَكْرِيمَا كُسَبَتَ إِيْرِي غُ التَّاسِ لِيُذِيْقَهُ مُ بِعَضَ الَّذِي عَبِلُوْ الْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُوْنَ ®قُلُ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُ وَالْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيْتِمِ مِنْ فَبُلِ أَنْ يَالِكَ يَوْمُ لَا مَرَدً لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَيِنٍ يَحْمَلُ عُوْنَ<sup>®</sup> مَنْ كَفَرَفْعَكَيْ وَكُفُرُهُ \* وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُ وْنَ اللَّهِ يَنِي الَّذِيْنَ الْمُنْوَاوَعَلِوْ الصَّلِحْتِ مِنْ فَضَلَّمْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْكُفِرِينَ@

فَاتِ پُن و بِهِ ذَاللَّهُ رُبنی حَقَّهُ قَر بَن رشته وارکواس کاحق وَ الْمِسْكِیُنَ اور مسكین کو وَ ابْنَ الْسَّبِیُلِ اور مُسافر کو ذلِکَ خَیْرٌ بیبهتر ہے لِلَّذِیْنَ ان لوگوں کے لیے یُویْدُوُنَ وَ جُهَ اللَّهِ جَوارا وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی

رضاكا وَأُولَلَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ اوريكى لوَّكَ بِين قلاح يانے واسلے وَمَآ التَيْتُمُ اور جُوتُم ديتے ہو مِّنُ رَبًا سود لِيَرْبُوا فِي آمُوال النَّاس تاكه برُ هےوہ لوگوں کے مالوں میں فکلا یَے بُوا عِنْدَ اللَّهِ پِس وہ بَیْنِ بِرُصْتَااللّٰہ تَعَالٰی کے ہاں وَمَا النَّيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ اورجوتم وية بوزكوة تُريُّدُونَ وَجُهَ اللَّهِ اراده كرتے موالله تعالى كى رضاكا فَأُولَـ بِنِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ لِينَ يَهِى لُوكَ مِن كهوه اينا اجرد گنا کرنے والے ہیں اَللّٰهُ الَّذِي اللّٰهَ اللّٰهُ كَا وَهِي ہے حَلْفَكُمْ جس نے پیدا کیاتم کو تُکھ وَ زَقَکُھُ پھرتمہیں روزی دی ثُبَّہ یُسِعِیْتُکُھُ پھرتمہیں مارے گا شُمَّ يُحْيِينُكُمْ بِهِرَهُمِين زنده كرے گا هَلْ مِنْ شُوَكَآئِكُمْ كياہے تهارے شریکوں میں سے کوئی مَّنْ یَفْعَلُ جوکرے مِنْ ذَلِکُمْ مِّنُ شَی عِان چیزوں میں سے کوئی چیز سُبُ حنکهٔ باک ہاللہ تعالیٰ کی ذات و تَعلی اور بلند ے غدمًا يُشُوكُونَ اس سے جوتم شرك كرتے ہو ظَهَوَ الْفَسَادُ ظاہر ہو چكا فساد فِي الْبَوَشْكَى مِمْن وَالْبَحُو اورسمندرمِن بِمَا كَسَبَتْ أَيُدِى النَّاسِ بِ سبباس کے جو کمایا ہے لوگوں کے ہاتھوں نے لیے ندیہ قبلے نم تا کہ چکھائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بَسعُبضَ الَّذِیُ عَمِلُوْ الْبعض ان کاموں کابدلہ جوانہوں نے کیے بِينِ لَعَلَّهُمْ يَوُجِعُونَ تَاكِرُوهُ وَالْبِنِ آجَا تَمِن قُلُ سِيْرُوا فِي الْارُض آبِ ا \_ يَغْمِر كَهِد بِي جِلُورْ مِين مِين فَانْظُرُوا لِين ديكِهو كَيُفَ كَانَ كَيهاتِها عَاقِبَةُ اللَّذِيْنَ انجام إن لوگوں كا مِنْ قَبُلُ جواسے يبلے منصے كسانَ الْتُضُرُهُ مَهُ مُشُوكِيْنَ ان مِن سے اکر شرک کرنے والے تھے فَاقِمُ وَجُهَک پی قائم مُشُوكِیْنَ ان مِن سے اکر شرک کرنے والے تھے فَاقِمُ وَجُهَک پی اس کے این یہ اس کے لیے ٹانانہیں ہے مِنَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ ال

# مال خرچ کرنے کی جگہیں:

اس سے پہلی آیت کریمہ ہے ان اللّه یَبْسُطُ الرِّرْق لِمَنْ یَشَآءُ وَ یَقْدِدُ

'' بِشُک اللّه تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور نگ کرتا ہے۔' چونکہ
رزق کا ذکر تھا تو آگے اس کے خرچ کرنے کی جگہیں بیان فرما کیں ۔ فرمایا فیسانِ ذا الْفُورُ بنی حَقَّهُ لیس و بے وقر بی رشتہ دارکواس کاحق و الْسِمِسُجُینُ اور سمافرکواس کاحق دو ذلِک خیر میں بہتر ہے لِسَلَّنِینَ یُوینُدُونَ وَ وَابْنَ اللّهِ ان لوگوں کے لیے جوارادہ کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاولَ لَیْکَ هُمُ اللّهِ ان لوگوں کے لیے جوارادہ کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاولَ لَیْکَ هُمُ اللّهِ ان لوگوں کے لیے جوارادہ کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاولَ لَیْکَ هُمُ اللّهِ ان لوگوں کے ایے جوارادہ کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاولَ لَیْکَ هُمُ اللّهِ ان لوگوں کے ایے جوارادہ کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاولَ لَیْکَ هُمُ اللّٰ اللّٰ اللّهِ ان لوگوں کے اللّٰ اللّٰ

اور آخرت میں بھی۔اس سے پہلے مال کے ہاتھ سے نکل جانے کا ذکر تھا کہ قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے ،خس سے بظاہر مال کم داروں کو دینا ہے ،خس سے بظاہر مال کم ہوتا ہے کین حقیقتا بڑھتا ہے۔اس کے مدمقائل آ محسود کا بیان ہے کہ اس سے مال تو بڑھتا ہے کہ اس سے مال تو بڑھتا ہے کہ اس سے مال تو بڑھتا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی ۔

## سوداور صدقه کی وضاحت:

" التبارے ایسائی مجھاو۔" یَسمُحق اللّٰهُ الرِّبوا وَ يُوْبِي الصَّدَقَاتِ إِسورہ بَقِي اللّٰهِ الرِّبوا وَ يُوبِي اللّٰهِ الرِّبول وَ يَارِي اللّٰهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي اللْهِ الرَّبِي اللْهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي المِلْهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي اللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي الللهِ الرَّبِي المِلْهِ الرَّبِي المُلْمِي المِلْمُ الرَّبِي المِلْمُ المُلْمُ الرَّبِي المِلْمُ الرَّبِي المُلْمُ الرَّبِي المُلْمُ الرَّبِي المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمِي المُلْمُ المُلْمِي المُلْمُ المُلْمِي المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمِي المُلْمِي المُلِ

تعالی سود کومٹا تا ہے اور صد قات کو بڑھا تا ہے۔ ' تو سود کی رقم بظاہر بڑھتی نظر آتی ہے کیکن وہ مال کا درم ہے سوجن ہے جو ہلا کت تک لے جائے گی۔اورز کو ۃ سے بظاہر مال گھٹتا نظر آتا ہے مگرتم اس کواس طرح مجھو بدن میں جب مواد فاسدہ جمع ہوجاتے ہیں تو اطباءلوگ اس کو جلاب دیتے ہیں کہ اس کے فاسد مادے خارج ہوجا تیں ۔ ظاہری طور برجلاب لینے والا آ دی کمز دری محسوس کرتا ہے لیکن ہداس کے لیے صحت کی علامت ہوتی ہے۔ مہلے تھماء کا طریقه علاج بڑا آ سان اور زوداثر ہوتا تھا۔ وہ مریض کوسب سے پہلے جلاب ویتے تھے تا کہ جو فاسد مادےا کتھے ہوئے ہیں ذہ خارج ہوجا ئیں۔ فاسد مادوں ہے کئی طرح کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں عموماً کہتے ہیں کہ جھوٹے بیچے کو ڈوا ہو گیا ہے حیصاتی کھڑکتی ہے۔ بیسب بلغم وغیرہ معدے اور چھاتی میں جمع ہو جاتی ہے بچوں کوتم کسٹرول بلاؤ وہ تھیک ہوجا ئیں گےاورکسی علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ مواد فاسدہ بدن سے نکل نہیں جا کیں گئے بیچے کو صحت نہیں ہوگی ۔ بلغم دوائیاں کھلانے سے تحلیل نہیں ہوتی اور معدہ اس کو جلدی ہضم کرتا ہے۔ کمشرول کا جلاب دو گے اندرصاف ہوجائے گانہ ڈوا رے گاندا در پچھرے گا۔

یہ ساری تقریراس صورت میں ہے کہ رہا ہے سود مرادلیا جائے۔ جبکہ اس آیت
کریمہ کی ایک دوسری تفسیر بھی کرتے ہیں کہ دبلو سے مرادوہ زیادتی ہے جوکسی لین دین
ہے معاطفے میں کی جائے ۔ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو اس نیت سے تخفہ دیتا ہے کہ دہ
میصواس سے بہتر تخفہ دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بردھتا کیونکہ اس کا ارادہ اچھا نہیں
ہے اس لیے تو اب سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَللَٰهُ الَّذِی خَلَقَکُمُ الله
تعالیٰ کی ذات دہ ہے جس نے تہیں بیدا کیا شُم ذَذَ قَکُمُ بھراس نے تہیں رزق دیا شُمّ

یُبوینتُکُم پھروہ تہمیں مارے گا اُنسم یُسخوینگی پھروہ تہمیں زندہ کرے گا قیامت والے دن ھُلُ مِنْ شُو کَآئِنگُم کیا ہیں تہمارے شریکوں میں سے جن کوتم نے رب کا شریک بنایا ہوا ہے مَّن یَّفُ عَلُ مِن دُلِگُم مِن شَی ءِ جو کریں ان کا موں میں سے کوئی کا مستہیں بیدااللہ تعالی نے کیارزق وہ دیتا ہے مارے گاہی وہی ، دوبارہ زندہ بھی وہی کرے متہیں بیدااللہ تعالی کا شریک بنایا ہے ان میں سے کوئی ہے جو بیکام کر سے جم ہرگز منیں! سُنہ خند اللہ تعالی کا شریک بنایا ہے ان میں سے کوئی ہے جو بیکام کر سے جم ہرگز منیں! سُنہ خند اللہ تعالی کی ذات پاک ہے و تَسعیلی اور بلند ہے عَسما یُشُو کُون اس جی میں ، نہ ذات میں ، نہ وات میں ، نہ ذات میں ، نہ وات میں ، نہ ذات میں ، نہ وات میں ، نہ زات میں ، نہ وات میں ، نہ وات میں ، نہ وات میں ، نہ وات میں ، نہ اس کے افعال میں ۔

#### فسادات بمار ےاعمال کا نتیجہ:

محفوظ ہوں گئے۔

ا مام مہدی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کے وقت ِنزول کی برکات: حضرت امام مہدی علیہ السلام کاظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانزول ہوگا تو امن قائم ہوگا اور برکتیں نازل ہوں گی۔

صحیح روایت میں ہے کہ ایک بکری اتنا وودھ دے گی کہ وہ کئی گھروں کو کفایت رے گا ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ کئی خاتدا نوں کو کفایت کرے گا ،ایک انارا تنابر ا ہوگا کہ اس کو کاٹ کر دو جھے کیے جائیں تو آ دھے کے بنچے کی آ دی روسکیں۔اس زمانے میں بھیڑ، بکریاں ،شیر بھیڑیے ، گیڈرا تکھے پھریں گے کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا ،سانپوں کے ساتھ بیچے تھیلیں سے وہ ڈسیں سے نہیں ۔ا مام ترینی فر ماتے ہیں کہ ایک ز مانہ ایساعدل کا تھا کہ میں نے ایک تر ، نابی جو کھاتے ہیں تیرہ ہاتھ کمبی تھی۔ حافظ ابن کثیرؓ نے ابوداؤد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک دوراہیا بھی تھا کہ گندم کا ایک وانہ کوفیہ اور بھیرہ کی تھجور کی طرح تھا اور اب ویکھوگندم کے داننے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔تو عدل وانصاف کی بڑی بركات بين - صديت ياك مين آتا به المخضرت الله في فرمايا كدايك حدقائم كى جائة اس کی اتنی برکت ہے کہ جیسے حاکیس دن و قفے و قفے کے ساتھ مناسب حالات میں بارش برے ۔ یعنی جالیس دن تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ ایک حد قائمٌ ہونے کی اتنی برکت ہے۔ دیکھو! طالبان نے حدود اللہ قائم کی ہیں تو دہاں نہ چوری ہے نہ ڈ ا کا ہے بھتل وغارت ہےسب لوگ باز آ گئے ہیں مگر باطل تو توں امریکہ، برطانیہ ،فرانس وغیرہ کو میہ چیز ہضم نہیں ہور ہی اور کا بل پر حملے کی تیاریاں کررہے ہیں کہ طالبان کی حکومت ختم ہو جائے حالا نکہ اس وقت و نیامین صرف یہی خطہ ہے جہاں قر آن وحدیث کے احکام نافذ

ہیں۔ دنیا میں اور کوئی خطہ نہیں ہے بشمول سعودی عرب سے جہاں مکمل اسلامی نظام نافذ ہو۔اللہ تعالیٰ طالبان کی نصرت فر مائے۔تو فر مایا فساد ظاہر ہو گاخشکی میں اور سمندر میں اوگوں کے باتھوں کے کرتوت کی وجہ سے لیکنڈیٹ فیلٹ بنغض الگنڈی عَمِلُوُ ا تاکہ چکھائے ان کواللہ تعالی بعض ان کا موں کا بدلہ جوانہوں نے کیے ہیں۔ مکمل نتیجہ تو قیامت كويْنِكُ گاان فسادوں كاتھوڑ اسامزہ دنیا میں چکھادیا جائے گا کے لَگھُمْ مَرْجِعُوْنَ تاكہوہ واپس آجا تیں۔ائیے گناہوں اورشرارتوں ہے باز آجا ئیں۔اگران کو ہماری بات مجھیس آتى تو قُلْ آپائے نبى كريم ﷺ!ان سے كہدري سِيُروُ افِي الْأَرُض چلو كِمروز من مِين فَانْظُورُوا وَيَكُمُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلُ كَيِهَا انْجَام مِواان لوَّكُول كاجو ان سے پہلے تھے۔ تبای کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن سکانَ آ کُشُرُ اُلہُ مُ مُنشرِ سِکِینَ ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ تباہ ہونے والوں کی اکثریت مشرک تھی ۔سب ے بڑا جرم ان کا شرک تھا۔جنس پرتی ، ڈاکے ڈالنا، ناپ تول میں کمی کرنا مختلف قتم کی بیار پاںان میں تھیں کیکن بنیا دی وجہ شرک تھا۔

### قیامت کا آناضروری ہے:

فَاقِمْ وَجُهَکَ لِللَّذِیْنِ الْقَیّمِ اے نِی کریم ﷺ اپناچہرہ دین کی طرف سیدھا رکھیں۔ یہ آپ ﷺ کوخطاب کر کے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ اپناچہرہ وین کی طرف سیدھا رکھو مِنْ قَبْلِ اس ہے پہلے اُنْ یَّانِی یَوُمْ آئے وہ دن لاَّ مَسرَدٌ لَاَ مَسرَدٌ لَاَ مَسرَدُ اللّٰهِ الله تعالیٰ کی طرف ہے۔ قیامت ضرور آئے گی کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہے مِنَ اللّٰهِ الله تعالیٰ کی طرف ہے۔ قیامت ضرور آئے گی کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ملا اور نہ برے کو برائی کی پوری سزاملی ہے بلکہ دنیا میں ایسے بندے بھی ہوئے ہیں کہ ان کوئیکی کا بدلہ ملا بی نہیں ہے۔ دور جانے کی ضرورت

نہیں ہے آنخضرت ﷺ ہے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون نیک ہوسکتا ہے؟ مگر آتخضرت ﷺ کے یاس جھوٹا سا کمرہ تھااوراس میں چراغ بھی نہیں تھا یعنی روشن کا انتظام تهبين تفا-حضرت عا ئشەصد يقه رضي الله تعالىٰ عنها فرياتى ہيں كه جمار ہے گھر دودومينے سلسل چولہانہیں جلتا تھا کہ یکانے کے لیے پچھابیں ہوتا تھاعا مشم کی تھجوریں ہوتی تھیں اور دواتن سخت ہوتی تھیں کہ دانتوں والا آ دمی جِباسکتا تھا جس بیجارے کے دانت نہیں ہوتے تھے وہ چبا بھی نہیں سکتا تھا۔ اورا یسے مجرم بھی ہوئے ہیں جوا پنے آپ کورب الاعلی کہتے تھے فرعون جیسے۔ان کو برائی کا بورابدلہ نہیں ملا۔ کیا ہوا بحرقلزم میں ذوبا، یانی پیااورمرالیکن بیاس کے مظالم کا بورا بدلہ تو نہیں ہے۔اس نے ہزاروں بیجٹنل کرائے ،مخالفین کوآگ میں جلایا ، لوگوں ہے برگار لی۔ تو اگر قیامت قائم کر کے نیک کو نیکی کا بدلہ نید یا جائے اور ہر ہے کو ہرائی ک سزانہ دی جائے تو پھرتواندھیر تگری ہوئی ۔اس لیے قیامت ضرور قائم ہوگی نے گی ہرگز مہیں۔ یوُ مَنِدِ یَصَدُعُوُنَ اس دن لوگ گروہ درگروہ ہوں گے۔ بے نماز وں کا گروہ الگ ،روزے خوروں کا الگ ،شرابیوں کا الگ اورزانیوں کا الگ ہوگا۔جھونوں کا الگ ،مرکاروں كَا لِكَ اور ظالمون كا للَّه بوكًا مَنْ تَحْفَرُ جِس نِے كَفَرِكِيا فَعَلَيْهِ كُفُوهُ لِيس اي يراس كاكفريز عكاليعني كفركاوبال اس يريز عكا و من غيمل ضالحا اورجس يعمل كي البحصے فلائے فسیھے یہ مھڈون ایس وہ اسیے نفسول کے لیے تیاری قرر ہے ہیں۔انسان کو ہروقت آخرت کی تیاری میں رہنا جائے کیے بخسوی الگیائی المنوا تا کہ بدلہ وے اللہ تعالى ان لوگول كوجوايمان لائة وغه فوا الصَّلِحْتِ اورانبول في ممل كيا جهي الله تعالی ان کو برلہ دے گا من فیضلہ اسے نظال ہے۔ کیونک اس پرلازم نہیں ہے وہ مختار ے دوائے فضل اور عنایت سے برلہ دے گا انسهٔ الا یہ حب ال کفونوں ہے شک وہ

دحيرة الحنان ٢٣٣

بیندنہیں کرتا کا فروں کو۔اللہ تعالیٰ کی محبت مومنوں کے ساتھ ہے کا فروں کے ساتھ نہیں سر



# وَمِنْ الْيَهِ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَامُ مُبَيِّرُكِ

وَلِيُنِيْقَكُمْ مِنْ تَكْمَتِهُ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوامِنَ فَضُلِهِ وَلَعُكُمُ لِنَشُكُرُ وْنَ ﴿ وَلَقَلْ ارْسُلْنَامِنْ قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ هُمْ فِي آءُوْهُمْ بِالْبِيّنَاتِ الْنَقَنَامِنَ الِّذِينَ اَجُرَمُوْاْ وكان حَقًّا عَكَمْنَانَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيمَةِ فَتُشِيْرُ سَكَا بَافَيْبُسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ بِشَاءُ وَيَجْعَلُ كِسَفًا فَتُرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهُ فَاذًا كَابُ بِهِمَنْ يَتَاآءُ مِنْ عِبَادِهَ إِذَاهُمْ لِيَنْ تَبُيْتِ رُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوامِنَ فَبُلِ ٱن يُنزَّلُ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِينِنَ ۖ فَانْظُرُ إِلَى الْإِرَحْمَةِ اللهِ كَيْفَ يُحْفِي الْأَرْضَ بِعَنْ مَوْتِهَا وَإِنَّ ذَٰلِكَ لَهُ عِي الْهُوْتَىٰ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَرِيْرُ ﴿

وَمِنُ النِبَةَ اوراللَّه تعالَى كَ قدرت كَ نَشَا يُول مِن بِي اَنْ يُسُوسِلَ الْسِرِيَا فَ وَالْ بُولَ بِيلَ وَمُولَ بِيلَ وَحُوثُ فَهِرِي لَا فَ وَالْ بُولَى بِيلَ وَاللَّهُ وَلَى بَيْلِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

بيلي رُسُلاً كَنُ رسول إلى قَوْمِهِمُ ان كَي قوموں كَ طرف فَجَآءُ وُ هُمُ يُس وه آئے ان کے پاس بالبیّناتِ واضح دلائل لے کر فَانْتَقَمْنَا پی ہم نے انقام اليامِينَ اللَّذِيْنَ ان لوَّكُول سِيم أَجُهُو مُوُاجِنهُول نِي حَمْرِم كِياتُهَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اورب لازم مار ع فَ صُورُ الْمُؤْمِنِيْنَ مومنوں كى مدوكرنا اَللَّهُ الَّذِيُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى وَات وه بِي يُسُوسِلُ الرَّيْخَ جُوجِلَا تَا بِهِ مِوا وَلَ كُو فَتُثِيِّرُ سَحَابًا لِين وه موائين اللهاتي مِن باولون كو فَيَبُسْ طُهُ فِي السَّمَآءِ كِهرالله تعالى بمطيرونية إسان باولول كوآسان مين تكيف يَشَآءُ جس طرح عاب و يَجُعَلُهُ مِحسَنْهٔ اور کرتاہے اس کوتہد بہتہد فَتَوَى الْوَدُقَ يُس آپ ويکھيں کے بارش کو يَخُو جُ مِنُ خِللِهِ ثَكْتَى بِان كرميان سے فَإِذَ آصَابَ بِهِ پس جبوه مِینی تاہے بارش مَن یَشَآء جس کو جاہے من عِبَادِ ہ اینے بندول میں سے إِذَا هُمُ لَوْاحِيا تَكُ وَهُ يَسُتَبُشِرُونَ خُوشَ مِوجَاتِے بِينَ وَإِنْ كَانُوا اور تَحْقَيْقَ مِنْ قَبُلِ اس سے پہلے أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمُ اللهِ بارش نازل كى جاتى مِّنُ إِلَى اثْلُ دَحْمَتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ كَارِحْتَ كَنْشَانَاتِ كُو كَيُفَ يُحْى الْآرُضَ. كسي زنده كرتاب زمين كو بَعُدَ مَوْتِهَا الى كمرن كابعد إنَّ ذَلِكَ سِهِ شك يبي رب لَمُحُي الْمَوْتِني البعة زنده كرے گامردوں كو وَ هُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اوروه مرچيز پرقادر ہے۔

444

#### تفييرآ بات:

تمام مشرکین کا تونہیں بعض کا بیعقیدہ تھا اور اب بھی ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔بس مہی دنیا کی زندگی ہے مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں نیکی اور بدی کا صله ای دنیا میں مل جاتا ہے۔ حالانکہ ان کا بیرخیال قطعی طور پر باطل تھا۔ قیامت حق ہے اور اس میں کسی قتم کا کوئی شک نہیں ہے بس آئکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے ہوگی اور دوزخ بھی سامنے ۔اوران کا بیرخیال بھی ہے کہ ہرنیکی کا صلہ دنیا میں ل جاتا ہے اور ہربدی کی سز ا دنیا میں ٹل جاتی ہے۔آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی نے بڑھ کردنیا میں کوئی نیک نہیں ہے مگر دودو مہینے تک آپ کے گھر آ گنہیں جلتی تھی کہ ریکانے کے لیے پچھنہیں ہوتا تھا۔ دقل ر دی قشم کی تھجوریں بھی معددن سیر ہو کر کھانی نصیب نہیں ہوئین ، یانی کی بھی دفت تھی ۔ تو ہیہ کہنا کہ ہرنیکی کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے غلط ہے اور ایسے باغی اور نجرم بھی دنیا میں گزرے ہیں اور قیامت تک رہیں گے جن کو برائی کا بورا بدلہ ہیں ملا ۔ فرعون ہنے اور مظالم کے علاوہ بارہ ہزار نیج آل کیے اللہ تعالیٰ کے دوپیغمبروں کوستایا موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیکن کیا بدلہ ملا دریا میں دوغو طے کھائے اور مرگیا۔ بیسارے گنا ہوں کی سز اتونہیں بن سکتی للبندان لوگوں کا نظریہ غلط ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی بلکے ضرور قائم ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے اٹیات سے لیے بعض دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔

فرمایا وَمِنُ ایشِهٔ اوراللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے اُن یُسرُسِلَ السرِیْاخ کہوہ بھیجنا ہے ہواؤں کو مُبَشِّسر ت جو بارش سے پہلے خوش خبری لانے والی ہوتی ہیں۔ ہارش سے پہلے خوش خبری لانے والی ہوتی ہیں۔ ہارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جس سے جھے وار لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان شاء اللہ اب بارش ہوگی ،گرمی ختم ہوگی ،خشک سالی دور ہوگی ،یہ ہوا کمیں رب

آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی ہیں:

جینے بینی برتشریف لائے ہیں وہ سارے آپ سے پہلے آئے ہیں آپ کا ذات گرامی کے بعداب دنیا میں کوئی پیغیر پیدائہیں ہوگا اور جو بیدا ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا۔ آنحضرت کے فات گرامی کے بعد کی ملعونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت بھی امریکہ میں ایک سیاہ فام جوایے آپ کومسلمان کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا ہواہے۔ کذاب اور د جال ہے۔ آپ بھی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب اور د جال ہوگا۔ دلا ور جیمہ قصبہ ہے احمد گر کے قریب ضلع گو جرانوالہ ہی میں ، وہاں کذاب اور د جال ہوگا۔ دلا ور جیمہ قصبہ ہے احمد گر کے قریب ضلع گو جرانوالہ ہی میں ، وہاں

ا ایک عالم تھےمولا ناابوالقاسم رفیق احدٌ محضرت شیخ الہندٌ کے شاگر دیتھے میں نے حضرت کو جب دیکھا تو اس وقت وہ میری طرح عمر رسیدہ تھے ۔ انہوں نے بڑی قیمتی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے''عما دالدین'' اردو میں ہے۔ اس میں نماز اور روز مرہ کے در بیش آنے والےمسائل ہیں۔ اورایک بےنظیر کتاب''ائمہ تر دید''انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے مسلمہ کذاب اور اسودعنسی ہے لے کراینے وقت کے عبد الطیف گنا چوری تک جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا دنیا کے جس خطے میں ادر جہاں جہاں جھوٹے مہدی پیدا ہوئے ان کے مفصل حالات لکھے ہیں۔تو آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی کے ا بعد کوئی سجا پینمبر پیدانہیں ہوگا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسان پرزندہ تشریف فر ما ہیں قیامت کے قریب اتریں گے مگران کی آ مدے ختم نبوت پر کوئی زونہیں پڑتی بلکہ میں کہتا ہوں کہ سارے پیغمبر بھی تشریف لے آئیں تو بھی آپ ﷺ کی خاتمیت پر کوئی زونہیں پڑے گی ۔ کیونکہ تعدا دتو اتنی ہی دئن ہے جتنی تھی اور آپ ﷺ کا مرتبہ سب سے بلند ہے بہ خلاف اس کے کہ آپ ﷺ کے بعد کسی کو نبی مانیں تواس سے ختم نبوت پرز دیڑ ہے گی۔ تو خیرعیسیٰ علیہ السلام کے نشر بیف لانے ہے آپ ﷺ کی ختم نبوت پر کوئی ز دنہیں یڑے گی اور وہ قرب قیامت میں ضرور تشریف لائیں گے اور میرے اندازے کے مطابق ان کے آنے کے حالات بن رہے ہیں ۔حضرت حذیفہ ﷺ کی طویل حدیث میں ہے کہ آتَخُصْرت ﷺ فَقْرَمَايا هَلاَ كُ سِند باللهُنْدِ وَهلاك هند بالصِّين "سندهكا علاقہ ہندوستان کے ذریعے تباہ ہو گا اور ہندوستان چین کے ذریعے تباہ ہو گا۔'' اور ایک وفت آئے گاتمہاری ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ بیہ تیاریاں ایسے تونہیں ہور ہیں ۔

نسائی شریف میں روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا دوگر د ہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی

آگردام كردى بے عصابَة تَغُوُّو الْهِنْدَ "ايك كروه جو بهندوستان كے ساتھ لاك كا اورايك وه كروه جو بيلى عليه السلام كاساتھ دے گا۔ "وقت كا انتظار كرو۔

توفرمایا ہم نے بھیج آپ سے پہلے کی پیغیر اللی قوم ہے ان کی توموں کی طرف فرجا ہو گئی ہے ہے ان کی توموں کی طرف فرجا ہو گئی ہے ہا گئی ہے ان کی توم نے پیغیروں کوندمانا ان کی پلنج کو تعلیم نہ کیا ف انتہ قد مُنا مِن الَّذِیْنَ اَجُومُوا پی ہم نے انتقام لیاان سے جنہوں نے جرم کیے و تک ان حقا عَلَیْنا نَصُرُ الْمُوْمِنِیْنَ اور ہے لازم ہمارے ذمہ مومنوں کی مدد کرنا۔

## ایک سنت کے چھوڑنے پر فتح میں تاخیر

اگر کسی مقام پر مدنییں ہوتی تو سمجھ لیمنا چاہے کہ ایمان میں کی ہے یا ایمان کے کسی
کام میں کوتا ہی ہے یا نیت میں فتور ہوگا کوئی نہ کوئی چیز ہوگی ۔ صرف مسواک کی سنت
چھوڑنے کی وجہ ہے مصر کے علاقہ میں قلعہ بولس فتح نہیں ہور ہا تھا حالا نکہ مسواک کرنا
مستحب ہے اور یکمل پچھ ماتھیوں ہے رہ گیا تھا حضرت عمر وہن عاص ﷺ کوخط لکھنا پڑا کہ
اے امیر الموشین دو مہینے ہو گئے ہیں محاصرہ کیے ہوئے اور آٹھ ہزار فوج میرے یاس ہے
ہمیں امداد بھیجوفوج کے ساتھ اور دعا بھی کرواور طریقہ بھی بتلاؤ۔ حضرت عمر ﷺ خط پڑھ کر
زاروقطار راو پڑے ۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت خط کہاں ہے آیا ہے؟ فرمایا مصرے ۔
ساتھی سمجھ کہ شاید سارے مجابد شہید ہو گئے ہیں ۔ فرمایا نہیں ۔ حضرت! کیا عمر و بن عاص
ساتھی سمجھ کہ شاید سارے مجابد شہید ہو گئے ہیں ۔ فرمایا نہیں ۔ حضرت! کیا عمر و بن عاص
حضرت! پھرآپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا دو ماہ ہو بھے ہیں قلعے کا محاصرہ کئے ہوئے اور
قلعہ وہ تا ہوں ہو بھی ہیں ہور ہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قلد تُو کُوْ ا صُنَّةً مِنُ سُنَنِ النَّبِی ﷺ \*
قلعہ وہ تہیں ہور ہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قلد تُو کُوْ ا صُنَّةً مِنُ سُنَنِ النَّبِی ﷺ \*
قلعہ وہ تا ہو بامیں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قلد تُو کُوْ ا صُنَّةً مِنُ سُنَنِ النَّبِی ﴿ اللّٰ اللّٰ

کہ آنخضرت کی کوئی سنت رہ گئی ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہورہا۔ "بتاض کیم ہو نے شخصرت کی کر بتلا دیتے تھے کہ اس کو یہ بیاری ہے آج مشینیں نہیں بتلا سکتیں۔ وہ زبان دیکھ کر بتلا دیتے تھے آج بڑے ہے بڑا ڈاکٹر بھی تمہاری علامتیں بتلانے سے بیاری نہیں تبھاری علامتیں بتلانے سے بیاری نہیں تبھی سکتا۔ حضرت عمر میں نباض تھے جمھ گئے کہ کی کیا ہوئی ہے ۔ فر مایا آنخضرت بھی ک کوئی سنت رہ گئی ہے اور بات بھی بہی تھی جب سنت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فر ما دی۔

توفر مایالازم به بهارے و مدمومنوں کی مدوکرنا اَللّٰهُ الَّذِي يُوْسِلُ الوِّياح الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے جوہوا ئیں چلاتا ہے۔ فَتُثِینُـرُ سَـحَـابُـا کیں وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كِيمروه كِهيلاتا مِبكهيرويتا مِان بادلوں كوآسان مِين كَيُفَ يَشَاءُ جَس طرح عاب جرج جهال پهنجانا موتاب وبال پهنجاديتا بو يَسجُعَلُهُ كِسَفًا اوركرتا ہے اس كوتهد بهتهد به بھي ہوائي جہاز كاسفركر دتو تههيں معلوم ہوگا كه او پر نيجے بادلول کی کیے تہدگی ہوئی ہاورسفید کا لے رنگ کے کیے پہاڑ ہیں بادلوں کے فَتَوی الْوَدُقَ چُراے مخاطب! توریکھے گابارش کو یے خو ہے مِنْ خِللِه تکلی ہے ان کے درمیان ے فَاذَآ اَصَابَ بِهِ مَن يُشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ لِي جبوه يَهِيَا تَا جِبارش جس كو طا ہے اسے بندول میں سے إذا هُم يَسْتَبُشِرُونَ تواطا نك وہ خوش ہوجاتے ہیں۔ دیکھو! پچھلے دنو ل کتنی شدیدگر می تھی بارشیں شروع ہو ئیں تو لوگوں نے خوشی منائی لیکن اس پر ہم نے خدا کاشکرادانہیں کیارب تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر الله تعالیٰ اسی بارش کوعذاب بنا دیتا ہے ۔ جیسا کہ آج کل کی بارشیں بعض علاقوں میں عذاب کی شکل اختیار کرگئی ہیں ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ریڈیو پر مخضری خبر آئی ہے کہ حالیہ بارشوں کے نقصات کے اعداد وشار جمع ہور ہے ہیں اندازہ ہے کہ دوارب چالیس کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ عذاب ہمارے حکمرانوں کی وجہ ہے آرہے ہیں ان کا وجود ہمارے لیے عذاب ہم اوراس کا سبب ہم خود ہیں کہ ہمارے ووٹوں ہے آئے ہیں۔ لوگ اپناذ ہن اسباب کی طرف لے جائے ہیں اصل علم عالم علم ان اور ایک علمت کیا ہے؟ جا میں اصل علم علم ان اور اور ایک علمت کیا ہے؟

'اے باد صیابیسارا تیرالایا ہواہے۔''بیسب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔عذاب کی مختلف شكليل بيرتهمي الله تعالى كسي طريقه عداب مسلط كرتا بي بهي كسي طريقه عند مسلط كرتا ہے۔ سورہ بن اسرائیل آیت نمبرہ میں ہے بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِی بَاس شَدِید فَجَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ "مسلط كيهم في تمهار اويراسي بند ك تحت لرائي وال پھر وہ کھس گئے شہروں کے درمیان ۔'' پیاران کا پُخت نقر تھا۔جس کی فوجوں نے بی اسرائیل کونتاہ و ہر باد کر دیا۔ جب بندہ نافر مانی کرے گا تو اللّٰہ تعالیٰ کی مرضی ہے جا ہے سکھوں کومسلط کر دے جاہے ہندوؤں کوعذاب کی شکل میں مسلط کر دے۔ تو فر مایا جب بارش ہوتی ہے توریخوش ہوجاتے ہیں وَإِنْ تَكَانُوا مِنْ فَبُل علامہ بغويٌ فرماتے ہیں كـ یہ إِنْ قَدْ كَ معنى ميں ہے جیسے سورة الاعلیٰ ميں بھی اِنْ قَدْ كَ معنی ميں ہے فَ ذَجَرُ إِنْ نَّهُ غَيْبَ اللَّهِ كُورى " لِين آي نصيحت كري تحقيق نفع دے گی نصيحت كرنا۔" دوسرے حضرات كتيم بين كديد إنّ مدخففه مِنَ المُتَقله بِيعِي اصل مين إنَّ تَعَا يُعرشُدُ وَمَ كرديا توإنُ ره كيا يمعني بوكااور تحقيق عقوه اس سے يملے أَنْ يُسنَهُ لَ عَلَيْهِ مُ كَان ير بارش نازل کی جاتی مِن قَبلِ بارش مونے سے پہلے کے مُبلِسین البت ناامید-بارش مو



## وَلَيِنَ ارْسُلْنَارِيْعًا فَرَاؤُهُ مُصْفَرًّا

كَظُلُوْا مِنَ بِعَلْهِ بِكَفُرُونَ فَإِلَّكُ لَا تُسْبِعُ الْمُوثِي وَلَا تُعْبُعُ الْمُوثِي وَلَا تُعْبُعُ عَنَ الصَّفَرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الصَّفِر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ بَعْنِ ضَعْفِ ثُمْ جَعَلَ مِنْ بَعْنِ ضَعْفِ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ بَعْنِ ضَعْفِ ثُمْ جَعَلَ مِنْ بَعْنِ ضَعْفِ فَعَ وَضَعْفَا وَشَيْبَاءً يُعْنَافُ مَا بِسَاءً وَقَوْقٍ ضَعْفًا وَشَيْبَاءً يَعْنَافُ مَا بِسَاءً وَقَوْقٍ ضَعْفًا وَشَيْبَاءً يَعْنَافُ مَا بَسَاءً وَلَيْمُ الْمُعْلِيمُ الْمَا يَعْنَى مَنْ بَعْنِ فَوْ وَضَعْفًا وَشَيْبَاءً مِنْ الْمَا لِي مِنْ بَعْنِ فَوْ وَضَعْفًا وَشَيْبَاءً مَا مِنْ بَعْنِ فَوْ وَضَعْفًا وَسَيْبَاءً مُعْنَافًا مَنْ مَا عَلَى مِنْ بَعْنِ فَوْ وَالْعُلِيمُ الْمُعْلِيمُ وَالْمُولِيمُ الْمُولِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَلَا عَلِيمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي مُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ ا

 فُوَّةِ فَهُ فَهُ الْهُ إِلَى الْمَاسِ نَقُوت كَ يَعَدَكُمْ وَرَى وَّ شَيْبَةً اور برُّ هَا يَا يَخُلُقُ الْمُورِي وَ شَيْبَةً اور برُ هَا يَا يَخُلُقُ الْمُورِي وَ شَيْبَةً اور برُ هَا يَا يَخُلُقُ اللّهُ مِنَا مَا يَهُمُ الْقَدِيْرُ اور وه سب يَهُمُ جَائِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ

#### ربطِآيات:

ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے وہ ہوا کیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور آ سان میں بھیر دیتی ہیں بارش برسی ہے لوگ خوش ہوجاتے ہیں۔اب اس کے مقابلے میں دوسری ہوا کا ذکر ہے وَ لَــنِن أرُسَلْنَا ريْحَااورا كربم بجيبي بواالي تندوتيز فَرَأَوْ مَصْفَرًا يِس ديكهي وه اين كيتي كو زرد یعن کھیں کئے سے پہلے تندوتیز ہواہیجیں کے بیتی زردہوجائے لَّظَلُوا مِنُ مَهَا عُدِهِ البتة ہوجا كميں اس زرد كھيتى كود كيھنے كے بعد يَتْ كُفُرُونَ ناشكرى كرنے والے كه ہم پر برا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو کی ہے ہمارے ہاتھ کچھنہیں آیا۔وای تاہی جوزبان ے نکلے بولیں ۔ بیہ ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور الیمی نعمت ہے کہ صرف جان دار ہی نہیں بلكه درختوں اور جمادات تك كى بقا كا ذريعه ہے ہم سانس ليتے ہيں اگر باہر نه آئے تو زندگی ختم ہوجائے لیکن ہیہوااللہ تعالیٰ نے مفت دی ہے۔ بیہ موااگر موافق حلے تو انسان خوش ہوتا ہے اور اگر ای کوعذاب بنا دے جیسے عادقوم کے لیے بنایا تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔تو انسان کوسو چنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعت کوعذاب بھی بنا سکتا ہے۔ یانی نعمت ہے مگر سیلا ب عذاب ہوتا ہے اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کھانانعت ہے گر جب ہینے کی شکل اختیار کر لے تو عذاب بن گیا۔ رب تعالیٰ کے لیے کیامشکل ہے لیکن انسان کا مزان ہے کہ راحت وآ رام میں خوش رہتا ہے اور د کھ تکلیف میں زبان ہے الیے الفاظ نکالیّا ہے

کہ پہلی تمام نعتوں کی ناقدری اور ناشکری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ حالاتکہ و کھ تکلیف ہمارے اعمال کے نتیج میں ہوتی ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی جا ہے۔ فرمايا فَالنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي لِي بِحُكَ آبِمروول كَتْبِينِ سَاسَكَةِ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَوا مُدُبِويُنَ اورْبِيسِ مناكة بهرول كويكار جبوه لوٹیں پیٹے پھیر کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کوٹسلی دی ہے کہ مردوں بہروں کو سنانا یا اندھوں کوراہ ہدایت کی طرف لانا آپ کا کام نبیں ہے۔ آپ دی کی بات تو وہ سنے گا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے۔ دراصل انتد تعالیٰ نے کا فروں اورمشرکوں کو مردول، بہروں اورا ندھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے ۔ جس طرح بیلوگ ندس سکتے ہیں اور نہ د مکھے سکتے ہیں نہ ولائل قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یہی حال ہے کا فرمشرک کا کہ ان کے ول مردہ ہو بیچے ہیں ۔ان برآیات الٰہی کا پچھاٹر نہیں ہے ۔تو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکول کومر دول کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دوسری تشبیہ کا نوں سے بہروں کے ساتھ ہے اور تیسری تشبیہا ندھوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح اندھے کوکوئی دکھانہیں سکتااور بہرے کوکوئی تہیں سناسکتا ،مرد ہے کوستاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح زندہ کا فروں کو ایسا سنا نا کہ دہ آپ کی بات کو قبول کر لیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔منوانا رب نعالیٰ کا کام ہے۔ کا فریغتے تو ہیں کیکن ایسا سننا کے حق کو قبول کریں وہ نہیں ہے۔انہی کا فروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا صُبِّم بُکُمٌ غمْی بہرے ہیں، گو تکے ہیں،اندھے ہیں۔حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ نہ سارے کا فربہرے ہیں نہ گونگے ہیں اور نہ اندھے ہیں۔اور التہ تعالیٰ نے زندہ کا فروں کو حُسمٌ بنگم عُمْی کے ساتھ ذکر کیا ہے تواس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے بہرے فائد دنہیں اٹھاتے ، گونگے فائدہ نہیں اٹھاتے ، اندھے فائدہ نہیں ا ٹھاتے اسی طرح جوضدی کا فرمیں وہ سن کربھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

آج ہے تقریباً بچین (۵۵) سال پہلے کی بات ہے ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا مشکو ة شریف ہم پڑھتے تھے اس میں ایک حدیث آئی کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نِثَانَى بِهِوكَى اَنُ تَسَرَى الْمُصَّمَّ الْبُكْمَ الْعُمْى مُلُوِّكَ الْاَرُض '' كَيْمُ وَيَصُوبَك بہروں کو، گونگوں کو،اندھوں کو کہ وہ بادشاہ بنے ہوں گے۔''ہم نے استادمحتر م مولا نا عبد القديريصا حبٌ ہے يو حيما كەحضرت اس وقت آنكھون دالے ہيں ہوں گے ، كانوں والے سبیں ہوں گے، زبان والے نہیں ہوں گے کہلوگ اندھوں ، بہروں اور گونگوں کؤ بادشاہ بنائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت کہ جس وقت تم دیکھو کہ اندھے ، بہرے ، گو کگے ا بادشاہ ہے بیٹھے ہیں توسمجھاو کہ قیامت قریب ہے۔استاد محترم کا تکیہ کلام تھا''میاں' فرمایا میاں! کان بھی ہوں گے،آئکھیں بھی ہوں گی ،زیا نیں بھی ہوں گی ،حق کی ہات نہیں سنیں گے تن سننے سے بہرے ہوں گے ،حق کی بات زبان سے نہیں نکالیں گے اس لیے گو نگے ہوں گے،سب کچھسا منے ہوگا ہونکھیں بندرکرلیں گےمظالم ان کونظرنہیں آئیں گے۔اس ونت بالکل یہی معاملہ ہے گھنٹوں کھنٹوں بولتے ہیں کیکن حق بات کہنے ہے گو نگے ہیں جمسی ا مظلوم کی فریاد نہیں ہنتے بہرے ہیں ظلم ان کے سامنے ہور ہے ہیں کیکن ان کو پچھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح الله تعالی نے کافروں کو صب ، بسکم ، عمی کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ وہ ہرے ہیں حق سنتے نہیں ہیں، گو نگے ہیں حق کی بات زبان سے نہیں نکالتے ،اندھے ہیں حق ان کونظر نہیں آتا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مردوں کوسفانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح جن کا فروں اور مشرکوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کوبھی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

مسئله ساع موتی :

یہاں پرایک پہ بحث چل پڑی ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یانہیں سنتے ؟ مسئلہ طویل الغريل ہے۔ پچھلےسالون ميں بيرمسئلہ بڑے زوروں پرتھا۔اس مسئلے کی دوشقیں ہیں۔ایک شق ریہ ہے کہ قریب سے سنتے ہیں دور ہے ہیں سنتے ۔ تو قبر کے قریب سے سنتے ہیں۔ پھر اس میں حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے میں سی کا اختلاف تبیں ہے سب کا اتفاق ہے کہ انبیائے کرام میہم السلام اپنی قبروں کے قریب سے سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولا نارشیداحد گنگوی قاوی رشیدیه میں فر ماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں کسی کا کوئی اختلاف تنہیں ہےسب قائل ہیں حنق ،شافعی ، مالکی ،صنبلی ،مقلد ،غیرمقلد \_ ہاں اب بچھ غیر مقلد حضرات آج کل انکار کرتے ہیں لیکن ان کے بزرگ سارے مانتے ہیں قاضی شوکانی ، . نواپ صدیق حسن خان ،نواب نوراکسن خان اور شیخ الکل مبولا نا نذ رحسین د ہلوی مرحوم \_ اب کچھنٹی بودا نکار کرنے گئی ہے۔اور دیو بندی کہلانے والوں میں ہے پہلے تحض عنایت الله شاہ بخاری ہیں ہم نے ان کے ساتھ اٹھارہ سال کام کیا ہے مگر جس وقت وہ اس مسئلے پر مصراور بہضد ہو گئے تو پھر ہم نے ان کا ساتھ حچوڑ دیا۔ توایک ہے قبر کے قریب سے سننا۔ نو اس سننے میں انبیا ہے کرام علیہم السلام کے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولا نامحمداشرف على صاحب تھانویؒ فآویٰ امدادیہ میں لکھتے ہیں سب امت کا اس پراتفاق ہے۔ جب اس مسئلے میں اختلاف ہوا تو مولا ناغلام اللہ خان مرحوم نے اپنے رسالہ ''لعلیم القرآن' میں لکھا کہاس مسئلہ میں فریقین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اور دوسری شق ہے دور ہے سننے کی ۔ تو اس مسلہ میں بھی کسی اہل حق کا اختلاف نہیں ہے کہ دور ہے کوئی نہیں سنتا نہ نبی نہ غیر نبی۔ ہر جگہ سے سننے والا صرف 21

پروردگارہے۔اوردوسرامسکلہہ عام مردول کے ساع ،عدم ساع کا۔ بیصحابہ کرام ﷺ۔۔
کراب تک اختلافی چلا آرہاہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ نہیں سنتے وَ خَالَفَهَا الْحُمْهُورُ جمہور نے ان کی مخالفت کی ہے۔ حافظ ابن ججر فق الباری ہیں اور حافظ ابن کی تحالفہ اللہ مُلے ہیں وَ خَدالَفَهَا اللّٰجُمُهُورُ جمہور میں اور عنی تک کاعمہ قالقاری ہیں لکھتے ہیں وَ خَدالَفَهَا اللّٰجُمُهُورُ جمہور صحابہ اس مسللے میں ان کے مخالف ہیں۔ جمہور صحابہ فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔

# مردوں کے سننے پردلائل:

بخاری مسلم میں مردوں کے سننے کا با قاعدہ باب ہے اور اس کے تحت حدیث نقل کی ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جا تا ہےا دراس کے ساتھی وہاں سے جلے جاتے ہیں محتشی آنَّــهٔ يَسْسَمَـعُ قَـرُعَ نَعَالِهِمْ آتَـاهُ مَلَكَان ''ابھی وہ ان جانے والوں کی جوتیوں کی کھڑ کھڑا ہث ہی من رہا ہوتا ہے کہ اجا نک اس کے پاس دوفر شنتے آ جاتے ہیں۔' دیکھو! آ تخضرت ﷺ فرمائیں کہ سنتے ہیں اور کوئی دوسرا کہے ہیں سنتے بات کس کی مانی جائے گی؟ ای طرح جب کوئی مردوں کوسلام کرے تو وہ اس کا سلام ہنتے ہیں۔ چونکہ اختلا فی مسئلہ ہے اس لیے منکر اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور کلا ٹیسے میٹے المبھو تنی میں ساع کی نفی ہے سنانے سننے کی نفی نہیں ہے کہ آپ ﷺ مردوں کونہیں سنا سکتے ہی آپ کا کام نہیں ہے بیرب کا كام بـ ـ سورة فاطرآ يت تمبر ٢٢ ين ب إنَّ اللَّه يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ " بِ شَك اللَّه سنا تا ہے جس کوچاہے وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُوْرِ اور آپ ہیں سنانے والے جوقبروں میں یڑے ہیں۔'نولفی سانے کی ہے۔ جیسے دوسرے مقام میں آتا ہے اِنَّکَ لَا تَهُدِى مَنُ أَحُبَبُتَ وَلَكِنُ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يُشَآءُ [فَقُص:٥٦] ' كِثُك ال

پیمبرآب نہیں راہ راست پر لا سکتے لیکن اللہ تعالی راہ راست پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔''اسی طرح یہاں ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے ،سنا نارب کا کام ہے۔

فرمايا وَمَا آنُتَ بهلِدِ الْعُمْي عَنُ ضَلَلَتِهمُ اورآ بِأَبيل بِرايت و عَسَلَةً اندھوں کوان کی گمراہی ہے اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِالْلِهَا آپِنِين سناسكتے مُكران كو جوایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر فَھُے مُنسلِمُونَ کِس وہ مسلمان ہیں۔ایمان والے سنتے ہیں نفع والاسنتاصرف مومنوں کا ہے۔نفع والاسننا کا فروں کوحاصل نہیں ہے۔ بدر میں ستر کا فر مارے گئے ایک کے بغیرسب کوایک کنوئیں میں پھینک دیا امیہ بن خلف کو تھینچتے ۔ پھسینتے ہوئے اس کے باز والگ ہو گئے ، ٹائلیں الگ ہو گئیں اس کےعلاوہ سب کو کنو کیں میں اویر بنچے دیا ویا گیا۔اور بیروایت بھی ہے کہ چوہیں بڑے بڑے بڑے کا فرول کی لاشیں بدر کے کنوئیں میں ڈالیں۔ تیبرے دن آنخضرت ﷺ کنوئیں پرتشریف لے گئے صحابہ کرامﷺ بھی ساتھ تھے۔آپ ﷺ نے کھڑے ہوکرایک ایک کا فرکانام لے کرفر مایا اے ابوجہل!جو میں کہتا تھاوہ حتی ہے یانہیں؟ کہ مرنے کے بعد کا فرکومشرک کوعذاب ہوگا۔اے عقبہ ابن الى معيط ميں نے تھيك كہاتھا كنہيں؟ اس پرحضرت عمر ﷺ نے كہا حضرت! كيا آپ ايسے اجسام ہے گفتگو کرر ہے ہیں جن میں ارواح نہیں؟ آتخضرت ﷺ نے فر مایا ای پرورد گار کی تتم جس کی قبضہ میں محمر ﷺ کی جان ہے تم اس گفتگو کو جو میں ان سے کرر ما ہول ان سے زیادہ نہیں سنتے ۔ عدیث صحیح ہے۔ حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماراوی ہیں اور محدثین کے جم غفیر نے اس کی صحیح کی ہے۔ حافظ ابن کثیرٌ فرماتے ہیں سیح ہے۔ ابن قیمٌ فرماتے ہیں سیم ہے۔ وہ صدیث میہ ہے کہ جب کوئی آ دمی قبر کے باس ہے گزرتا ہے اور بلند آواز ہے سلام کہتا ہے غیر فیلہ وہ مردہ اس کوآ واز سے پہنچان لیتا ہے کہ بیفلال ہے۔

جس طرح ہم ایک دوسرے کوآ واز سے پہچان لیتے ہیں۔ان سیح اعادیث کو چھوڑ کران لوگوں کے ڈھکوسلوں کے پیچھے کیسے چلیں۔لوگ ڈھکو سلے مارتے ہیں کہاس پراتنی مٹی ڈال دی گئی ہےاب وہ کیسے سنتا ہے؟ کہاں سے سنتا ہے؟ ان ڈھکوسلوں سے حق ختم نہیں ہوگا۔

### آپ ﷺ كا درودوسلام سننا:

آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَنُ صَلّی عِنْدَ قَبُرِیْ سَمِعُتُهُ ''جومیری قبر کے پاس صلوۃ وسلام پڑھے گا میں خودسنوں گا اور جودور سے پڑھے گا فرشتے پہنچا کیں گے۔'' تو انبیائے کرام میں السلام کے عندالقہر ساع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔اب اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اس مسئلے پر تقریباً تجییں سال اختلاف کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اس مسئلے پر تقریباً تجییں سال کھپائے ہیں کہ شاید سلف صالحین میں سے کوئی اس کا مشکر ہولیکن قطعاً نہیں ۔ تو اس مسئلے پر المل سنت والجماعت اور غیر مقلد سب متفق ہیں کہ آخضرت ﷺ پی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور جو آپ ﷺ کی قبر مبارک کے پاس صلوۃ وسلام پڑھے آپ ﷺ میں اہل صدیث ہیں اور جو آپ ہیں اور پر انے تمام برزگ اس مسئلے پر متفق ہیں کوئی مشکر نہیں وہ اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں اور پر انے تمام برزگ اس مسئلے پر متفق ہیں کوئی مشکر نہیں وہ اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں اور پر انے تمام برزگ اس مسئلے پر متفق ہیں کوئی مشکر نہیں

فرمایا اَللّٰهُ الَّذِی خَلَفَکُمْ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مِنُ صُّب عَلَیْ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مِنُ صُّب عُفِ کمزوری ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پہلوتک نہیں بدل سکتا۔ اے انسان! ذراسوج التد تعالیٰ نے بچھے کس حقیر قطر ہے سے پیدا فرمایا اور تو کتنا کمزور تھا تیری والدہ ، دادی ، نانی ، بہن مجھے اٹھاتی تھیں ، مجھے کھلاتی پلاتی تھیں تو خود بچھ

نہیں کرسکتا تھا۔ شُہَ جَعَلَ مِنُ مَن عَبِدِ ضُعْفِ قُوَّةً پھر بنائی الله تعالی نے تمروری کے بعد قوت \_ اس نے بچھے جوان کر دیا تو خود چلتا پھر تا ہے دوڑ تا پھرتا ہے کھا تا پیتا ہے اور تحقیے بچین کی وہ ساری حالتیں بھول گئیں حالانکہ سیح معنی میں انسان وہ ہے جو ماضی نہ بھولے، اپنی غربت اور کمزوری کونہ بھولے۔اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اُنْسُطُسرُوْا اللي. مَنْ تَبِحْتِكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إلى مَنْ فَوْقَكُمْ او كما قال عَلَيْكِمْ اللَّهِ اللَّهِ وَتَم ے کمزور ہیںان کو نہ دیکھوجوتم سے طاقتور ہیں۔''جبتم طاقت ورکودیکھو گئے کہاں کے یاس کوشی ہے، باغ ہے، کارخانہ، کار ہے میرے یاس نہیں ہیں تو ان نعمتوں کی ناشکری ہو گی جورب تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔اینے سے کمزوروی کودیکھو کہ خیمے میں رہ رہے ہیں ، رات سر کوں کے کنارے سوکر گزارتے ہیں ، بیار کو دیکھو کہ کروٹ نہیں بدل سکتا اوراللہ تعالی کاشکرادا کروکہ اللہ تعالی نے مجھے سرچھیانے کے لیے مکان دیا ہے صحت دی ہے۔ تو فرمایا پروردگارنے تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطافر مائی فُلمَّ جَعَلَ مِنُ مِسَعُلِدِ فُلوَّةٍ صُعُفًا پھر بنائی اس نے قوت کے بعد کمزوری۔ پھراس نے قوت کے بعد کمزور کردیا وَ شَيْبَةُ اور برُهايا۔ مجھ ياد ہے كمايك وقت تھا كميں دى منٹ ميں گھرے چل كرنارل سکول کی مسجد میں پہنچ جاتا تھا اور اب میں اپنی مسجد میں سہارے کے ساتھ پہنچتا ہوں۔ یہ انقلابات جورب بندول برلاتا ہےان کو بھی نہ بھولو۔اس وقت تھا بچہاور کمز ورتھا جوان ہو گیا طافت آ گئی ایک وفت تھا مالی لحاظ ہے بھی کمز درتھامیرے پاس سائیکل بھی نہیں تھا آج سواری کا انتظام ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اپنی اصلیت کو بھی نہیں بھولنا جا ہے کہ ہم کون تھے اور کیا تھے ۔انسان کواپنی اصلیت مجھی نہیں بھولنی جا ہے جو بھلا دے وہ انسان نہیں ہے۔ پرانے بزرگ اپنی یاد دہانی کے لیے پرانے کپڑے رکھتے اور ہتلاتے تھے کہ

ہاری اصلیت میتھی۔

صحابه كرام ﷺ كافقر:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمن ﷺ جو کہ غلام سے ان کوآ واز دی اور بلایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسلک میتھا کہ غلام سے پردہ نہیں ہے۔ فر مایا ایمن میری لونڈی دیکھو۔ اس کے بدن پر مید قطری کرتہ ہے بعنی کیاس کا مید گھر کے اندواس کونہیں پہنتی ۔ فر مایا میرے پاس اس جیسا ایک کرتہ تھا مدینہ طیبہ میں جب کسی عورت کی شادی ہوتی تھی تو وہ میر اکرتہ اوھار ما نگ کر لے جاتی تھی کہ میرا کرتہ اوھار ما نگ کر شادی کو وقت تھا کہ میرا کرتہ اوھار ما نگ کر شادی کا وقت گزارتی تھیں ۔ اب انقلاب آ چکا ہے کہ میری لونڈی گھر میں بھی نہیں پہنتی ۔ شادی کا وقت گزارتی تھیں ۔ اب انقلاب آ چکا ہے کہ میری لونڈی گھر میں بھی نہیں پہنتی ۔ شادی کا وقت کی ام المونین ٹابت کر رہی ہیں آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ '

خلیفۃ المسلمین حفرت عمر عظیم منبر پر کھڑے ہیں اور کرتے پرسترہ بیوند گئے ہوئے ہیں۔ بیار ہیں کھانی آ رہی ہاورای حالت ہیں نماز پڑھارہ ہیں۔ لفظ پڑھے ہیں پھر کھانے ہیں پھر کھانے ہیں پھر لفظ پڑھے ہیں اور کھانے ہیں۔ساتھیوں نے کہا حضرت! کھانی گئی ہوئی ہوئی ہے تھوڑ اساشہداستعال کرلیں۔فرمایا کلا اُسٹنطلیع میں طاقت نہیں رکھتا کہ شہداستعال کروں۔اندازہ لگا وَخلیفۃ المسلمین ہیں۔ کسی نے کہا حضرت! بیت المال میں شہد کے کنستر بھرے پڑے ہیں۔فرمایا بیٹ المال میرانہیں لوگوں کا ہے۔کسی نے کہا شوری ہے اجازت نے لیں۔فرمایا ہاں! آپ کی بات معقول ہے ساری شوری مجد ہی میں ہوتی احتی ہوتی میں ہوتی سے اجازت نے بھی شوری والو! اگر اجازت ہوتو میں تھوڑ اسا شہداستعال کرلوں علاج کے لیے؟اورا تی جو پچھ ہورہا ہے وہ سب تمہارے سامنے ہے۔

#### - عيال راجه بيال

تو خیر میں عرض کررہا تھا کہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو نہ بھولو۔ یہی بات رب تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ تہمیں پیدا کیا کمزوری میں پھر قوت دی پھر کمزور کردیا کہ کھڑ سے بیس ہو سکتے یکھٹائی ما یَشَاءُ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ اور دہ سب پھھانے والاقدرت والا ہے۔



وَيُومَ تَقُوْمُ السّاعَةُ يُغْفِيمُ الجُورِمُونَ هُ مَالِيثُواغَيْرُ الجُورِمُونَ هُ مَالِيثُواغَيْرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

 ظَلَمُ مُسُوّا جَهُول فَظُمُ كِيا مَعْ فَرِدَّهُ الْ كَامِدْرَت كُرنا وَلَا هُمْ الْكُونَ اورندان كومنا في كا اجازت وى جائى وَلَقَدُ الْقُورُانِ الرقرآن عَصَّقَ بِيان كى بهم في لِلنَّاسِ لوگول كے ليے في هذا الْقُورُانِ الرقرآن ميں مِن كُلِّ مَثُلِ برقم كى مثال وَلَيْنُ جِئْتَهُمُ اورالبته الرآپ لائيں ان كى ميں مِن كُلِّ مَثُلِ برقم كى مثال وَلَيْنُ جِئْتَهُمُ اورالبته الرآپ لائيں ان كى ياس بِايَةٍ كوئى نشانى لَيْقُولُنَ اللَّذِيْنَ كَفَرُولَ البتضرور كهيں كے وہ لوگ جو كافر بيں إِنْ اَنْتُمُ إِلاَّ مُبْطِلُونَ نهيں بوتم مرباطل پر چلنے والے كذلك اس كافر بيں إِنْ اَنْتُمُ اللهُ مهركا تا جائدتوالى عَلْى قُلُوبِ اللَّذِيْنَ ان لوگول كى طرح بَطُبُعُ اللهُ مهركا تا جائدتوالى عَلْى قُلُوبِ اللَّذِيْنَ ان لوگول كى دلول پر لايعُلَمُونَ جُونِيں جائے قاصبِو پس آپ مبركريں إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ بِيشَكُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى كا وعده بجا ہے وَ لا يَسْتَخِفُنَكَ اور برگز نه آپ كولكا كريں اللهِ يَقْدُونَ وہ لوگ جويقين نهيں ركھتے۔

اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنا کفر ہے:

بہ بات کی وفعہ بیان ہو چک ہے کہ اسلام کے بنیا دی عقا کدیں قیامت کا عقیدہ بھی ہے و الْبَه عُٹ بَغَدَ الْمَوُنِ مرنے کے بعد دوبارہ المحنا۔ جوآ دی قیامت کو تعلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ عقا مُد جو الله تعالی نے بتلائے ہیں اور آنخضرت کے بنا کے ہیں اور آنخضرت کے بنائے ہیں ان میں ہے کسی ایک کا انکار کرنے ہے آ دفی مسلمان نہیں رہتا ہے قادیا نیول کو وکی لو ہر چیز کو مانتے ہیں قر آن وحدیث کوئی مانتے ہیں ، قیامت کو بھی مانتے ہیں ، نماز ، روزہ ، حج ، ذکو ہ بھی اچھا یا دُگے۔ مگر ہیں اس میں اختلاف میں اپنے ہیں اس میں اختلاف میں اپنے ہیں اس میں اختلاف کی وجہ سے کا فر ہیں ۔ کیونکہ آنخضرت کے مگر ہیں اس میں اختلاف کی وجہ سے کا فر ہیں ۔ کیونکہ آنخضرت کے

کے بعد نبوت کسی کونہیں ملنی ۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیا دی عقائد میں سے کسی کا انکار یااس کی تاویل کرنا کفر ہے اور قیامت بھی بنیا دی عقائد میں سے ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب وَيسوْمَ تَفُوهُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم موكَّى مُ يُفْسِهُ الْمُجُومُونَ مِحرمُ تَمْسِ اللهَائِينِ كَ\_كيافَتْمِينِ اللهَائِينِ كَعِ؟ مَا لَبِثُوا غَيُوَ مئے غیق نہیں تھمرے وہ ایک گھڑی کے سوا۔مجرم رب کی تشم اٹھا کرکہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھنٹے تھہرے ہیں۔ وہاں پیھالت ہوگی اور بیہاں انہوں نے فتورڈ الا ہوا ہے۔ ان کا بیر کہنا سیجے بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ رب تعالی فرماتے ہیں تحذلِکَ تحانُوا يُوْفَكُونَ اسى طرح وه النّه يجيرے جاتے ہيں۔ دنيا ميں سيح رائے ہے ان کو شیطان پھیر تا تھا بفس امارہ پھیر تا تھا ،ان کے مولوی ، پیرا درلیڈر پھیرتے تھے۔ جیسے دنیا میں صحیح رائے سے پھیرے جاتے تھے یہاں بھی سیجے رائے سے بھیرے گئے ہیں۔ كيونكه ايك گھنٹە تونبيس بككه كوئى سوسال ر ہا، كوئى پيجاس سال ر ہا، كوئى تميں سال ر ہا، كوئى اس ہے کم وہیش ۔اور سیجے اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی کے مقالبے میں دنیا کی زندگی ایک گھنٹہ بھی تَهِيں ہے۔سورة نازعات ياره نمبر٣٠ ميں ہے يَوُمَ يَوَوُنَهَا لَهُ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةُ أَوُ صُلِحْهَا ''جس دن وہ لوگ اس قیامت کودیکھیں گے ( تو خیال کریں گے ) کہ دہ نہیں تھہرے دنیا میں مگرایک دن کا پچھلا پہریا دوپہر کا دنت ۔'' کوئی کیے گا ایک دن تھہرے ہیں کوئی کہے گا دس دن گفہرے ہیں ۔ کوئی ایک گھنٹدا ورکوئی بچھلا پہرا درکوئی دوپہر کا وقت ۔ مطلب بہے کہ دنیا کی زندگی کوقلت کے ساتھ تعبیر کریں گے اپنے اپنے حال کے مطابق وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ اوركبيل كَوه الوكبين كَعَلَم ديا كيا وَ الْإِيْمَانَ اورايمان ديا گیا۔ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ایمان کی برکت سے اللہ تعالی سیجے علم عطا فرما تا ہے

حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولیاس پہنایا جائے گااس لیے کہ دنیا میں کافروں نے ان کونظا کر کے آگ میں پھینکا تھا۔اور دوسرے نہبر پر آنخضرت پھیلے کولیاس پہنایا جائے گا۔ بیابراہیم علیہ السلام کی جزوی نضیلت ہے۔ پھر درجہ بہ درجہ سب کولیاس پہنایا جائے گا پھر سب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ پچیاس بزارسال کا وہ لمباون ہوگا۔ بعض ملحداعتراض کرتے ہیں کہ جن کوآگ میں جلا و یا گیایا درندے کھا گئے ،شیر چیتا وغیرہ یا محجلیاں کھا گئیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ بھائی! وی ڈھکوسلول سے رب کا قانون تونہیں بدلتا۔

سَّهٰ کارکی شبخشش کا دا قعہ:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی بڑا گنهگارتھا کفن چورتھا۔ جس وقت اس کی

وفات کا دفت آیا تواس نے اپ بیٹوں کواکھا کر کے کہا کہ مجھے ہے دو کہ میں نے جوبات کہی ہے ماں بڑمل کرو گے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ابغیرہ م کے آپ بتلا کیں ہم عمل کریں گے۔ کہنے لگانہیں تیم اٹھاؤ۔ قیم پران کو مجبور کردیا۔ انہوں نے قیم اٹھائی توباپ نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو تیم نے مجھے جلادینا ہے اور راکھ کے دو حصے کرنے ہیں۔ ایک پانی میں بہادینا اور ایک ہوا میں اڑا وینا۔ مجبور تھے باپ نے قیم لے کر جکڑ لیا تھا۔ والدفوت ہوا تو اولاد نے وصیت کے مطابق اس کو جلادیا اور ہٹریاں ہیں کر پانی میں بہادیں اور آدھی راکھ اولاد نے وصیت کے مطابق اس کو جلادیا اور ہٹریاں ہیں کر پانی میں بہادیں اور آدھی راکھ جوا میں اثر ادی۔ الند تعالی علیم کل ہاں ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس نے ہوا اور پانی کو جھا اے بردردگار آآپ جانے ہیں کہ سے میں اور آدھی تو بیاس کے کہا اے پروردگار آآپ جانے ہیں کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی تو یہ سب بچھ میں نے آپ کے ڈرسے کیا ہے۔ تو رب تعالی کے لیے کوئی شے مشکل نہیں۔

وَلْ كِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اورلِيَنَ ثَمْيِل جائة فَيُوْمَئِلِه لِي اس ون الرائل المحالية فَيُوْمَئِلِه لِي اس ون المحالية الله المؤلفة المعافرة المحالية المحال

ہم دوز خ والوں میں سے نہ ہوتے۔ 'لیکن ان کا کوئی عذران کوفا کدہ نہیں دے گا و کا ہم فہ فیستَعُتَبُونَ وَالوں میں سے نہ ہوتے۔ 'لیکن ان کا کوئی عذران کوفا کدہ نہیں دے گا و کا ہم فیستَعُتَبُونَ وَرِندان کومنانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کا مادہ عُتَبلی جیسے بُشرای۔ اس کامعنی ہے الس جُموع کرنا جس پررب راضی ہو۔''

حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شیخ الہند اس کامعنی کرتے ہیں ' اور نہان ہے کوئی منانا چاہے۔' ان سے تو بہ مطلوب نہیں ہوگی یوں سمجھو کہ کسی مدرسے یا کالج ہیں شرارتی لڑ کے ہوں اورادارہ ان کوشرارت کی وجہ سے نکال دے وہ معذرت کریں تو ادارہ کے کہ شہیں خارج کر دیا گیا ہے شہیں نہیں رکھیں گے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر دوز خ لازم ہوگئی ہے تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہے۔ ایسے ہی ان ہو گہا جائے گا کہ تمہارے اوپر دوز خ لازم ہوگئی ہے تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہے۔ انہیں معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و کف کہ ضربُنا لِلنَّاسِ اوْرالبتہ حِیْنَ ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے فی ھلا الْفُوان اس قرآن میں مِنْ کُلَ مَثَلِ ہم مِیْم کی مثال سمجھانے کے لیے۔ تاکہ حقیقت کو شمیس مگریہ لوگ ایسے ضدی ہیں۔ وَلَئِنَ جِئْتَهُمُ بِا ٰبَةِ اورالبتہِ اگرآپ اے نبی کریم ہے الائیں ان کے پاس کوئی نشانی لَّبَفُولُنَّ الَّذِیْنَ کُفُرُوْآ البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کا فریں ۔ کیا کہیں گے اِنْ آئٹ ہُم اِلّا مُبْطِلُونَ نہیں ہوتم مگر طرور کہیں گے وہ لوگ جو کا فریں ۔ کیا کہیں گے ۔ آیت سے قرآن کی آیت بھی مراوہ وہ کئی بنانیاں ویکھیں مگر صاف انکار کردیا۔ باور مجز ہمی مراوہ وسکتا ہے۔ مخالفوں نے کئی نشانیاں ویکھیں مگر صاف انکار کردیا۔ اس بی ایک کا مجز ہوا ندکا دو کُلُو ہے ہو جانا :

اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو علی تھی کہ چودھویں رات کا جا ندتھا تقریباً گیارہ بج

کاوفت تھا جا ندہر پر کھڑا تھا مشرکوں نے آئے ضرت بھٹا ہے مطالبہ کیا اگر جا ندرو ککڑے ہو جا کے تو ہم آپ بھٹا کو نبی مان لیس کے ۔ آپ بھٹا نے فر مایا و کھے لوا گر اللہ تعالی میری تصدیق کے بال ضرور مان لیس گے ۔ آپ بھٹا نے کہ بال ضرور مان لیس گے ۔ اللہ تعالی نے جا ندکو دو ککڑ ہے کر دیا ۔ اس کا ایک حصہ مشرق کی طرف چلا گیا دوسر امغرب کی اللہ تعالی نے جا ندکو دو ککڑ ہے کہ اور مان کیس کے طرف ۔ مشرق والا جبل الوقبیس پراور مغرب والا آفیقگان پر۔ سب نے آئھوں کے ساتھ و کھا۔ ایک دوسر ہے ہے ہو چھتے تھے تہیں بھی دو ککڑ نے نظر آر ہا ہے؟ وہ کہتا ہاں! جارقد م چل کر دوسر ہے ہے ہو چھا تھے بھی جا ندو و کلڑ نے نظر آر ہا ہے؟ اس نے کہا ہاں! فرلا نگ دو فرلا نگ دو فرلا نگ آ کے چھھے گئے دو کمڑ ہے اور اپنی خواہشات کی چروی کی ادر کہا سیخو مستقیق فرلا نگ آ ہے جو مسلسل چلا آر ہا ہے۔''ایک شخص بھی ایمان نہ دو ہوتے ہوئے مسلمان ہوگئے۔

"میجاد دہے جو مسلسل چلا آر ہا ہے۔''ایک شخص بھی ایمان نہ لایا ۔ اور جن میں ضدنہیں ہو وہ ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے مسلمان ہوگئے۔

وہ اس طرح کہ بمبئی کے پاس ریاست مالا بارہے۔ وہاں کے ہند وراجہ نے چاندگو دوگئر ہے ہوتے دیکھاتو تاریخ نوٹ کی ، نفشہ نوٹ کیا۔ پڑھالکھا آ دی تھاجب عوجے کے قریب مسلمان تاجر وہاں بہنچ تو اس کے ور ثاء نے ڈائر بیاں نکال کران ہے کہا کہ ہمارے والد نے بیدواقعہ نوٹ کیا ہے کہ فلال تاریخ کو بیدواقعہ ہوا ہے کیا وہاں بھی نظر آ یا تھا عرب کی سرز مین برایک نبی بھیجا سرز مین میں؟ مسلمان تاجروں نے ہتلا یا کہ اللہ تعالی نے عرب کی سرز مین پرایک نبی بھیجا ہوان کے ہاتھ پر یہ مجزہ فلا ہر ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو ریاست مالا بار کے راجے آج تک مسلمان چلے آرہے ہیں انہوں نے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے مان لیا اورضد یوں نے قریب ہوتے ہوئے بھی نہ مانا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے مان لیا اورضد یوں نے قریب ہوتے ہوئے بھی نہ مانا۔ ہندوستان کی تاریخ میں

سب سے پہلی مبحد کالی کٹ بیل بی ہے۔ عرب کے لوگ نمازیں پڑھتے ہتے انہوں نے کہا بڑے شوق ان سے پوچھا کہ اگرا جازت ہوتو ہم یہاں ایک مبحد بنالیں؟ انہوں نے کہا بڑے شوق سے بناؤ۔ اس وقت ان فرقوں بیں ضدنییں تھی۔ آج کا ہندوتو بد، تو اس وقت ہوتے ہوت ہوتے تو ان بزرگوں کے قریب بھی نہ آتے جنہوں نے یہاں اسلام کے چشمے جاری کے ہیں ۔ سیدعلی احمد علاؤ الدین صابر کلیری چشتی "مخواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پر بیں ۔ سیدعلی احمد علاؤ الدین صابر کلیری چشتی "مخواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پر بیالیس ہزار ہندو مسلمان ہوئے ہیں ۔ تب لوگ ضدی نہیں تھاس لیے جوتی در جوتی لوگ مسلمان ہوئے ۔ فر مایا البت اگر بیں ۔ تب لوگ ضدی نہیں تھاس لیے جوتی در جوتی لوگ مسلمان ہوئے ۔ فر مایا البت اگر آپ ان کے پاس لائیں کوئی نشانی تو وہ ضرور کہیں گے جوکا فر لوگ ہیں اے مسلمانو! تم باطل پرست ہوجھوٹے ہومعاذ اللہ تعالی ۔

فرایا تحالیک پیطک الله علی فلوب الّباؤی کایفلهون اسطرح الله الله علی فلوب الّباؤی کایفلهون اسطرح الله الله الله الله الله علی مراکا تا ہے ان الوگوں کے داوں پر جونہیں جانے ، بجھ نہیں رکھتے ۔ جو بچھنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ تعالی ان کے داوں پر مہر لگا دیتا ہے ۔ فرمایا فسا صبر است نبی کریم ہے! آب ان کی باتوں پر صبر کریں اِنَّ وَ عُدَ اللّه بِ حَقِی ہے شک اللہ تعالی کا دعدہ بچاہے ۔ قیامت بھی جن ہے ، میدان محشر بھی جن ہے ، حساب کتاب کا ہونا بھی جن ہے ، بل صراط بھی جن ہے ، جنت اور دوز خ بھی جن ہے ، حساب کتاب کا ہونا بھی جن ہے ، بل صراط بھی جن ہے ، جنت اور دوز خ بھی جن ہے و گلا یک شیخ خفینگ اور ہر گزندا ہے و ہلکا کریں یہ آب کو خفیف نہ بنا کی گرزا بی جگا ہے جلدی بل جاتی ہوائی ہے اور بھاری اور وزنی چیز نہیں بلتی ۔ اللہ تعالی نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جاتی ہو ایک بیک کے بیال کے بیں کہ بیا ہی ہے کہ کہتے رہیں ۔ اللّہ فیکن وہ مضبوط ہیں ان پر جمار بنا ہے اینے عقا کہ کوئیس جھوڑ نا بی جا ہے بھے کہتے رہیں ۔ اللّہ فیکن وہ مضبوط ہیں ان پر جمار بنا ہے اینے عقا کہ کوئیس جھوڑ نا بی جا ہے بھے کہتے رہیں ۔ اللّہ فیکن اللّہ کیکھوڑ نا بی جا ہے بھی کہتے رہیں ۔ اللّہ فیکن کی می کوئیس جو می کا کہ کوئیس جو می کا کہ کوئیس جو می کا کہ کوئی کوئیس جو میں ان پر جمار بنا ہے ایک کوئیس جو میں کا کہ کوئیس جو میں کا کوئیس جو میں کا کہ کوئیس جو میں کا کہ کی کوئیس جو کی کی کوئیس جو میں کا کوئیس جو میں کی کوئیس جو کی کوئیس جو میں کی کوئیس کی کوئیس جو میں کی کوئیس جو کوئیس کی کوئیس جو کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس ک

آلا یُسؤ قِسنُونَ وہ لوگ جویفین نہیں رکھتے قیامت پر۔ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنارب تعالیٰ نے آپ بھٹی کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ بھٹی تو خاتم المعصومین پینمبر ہیں۔ آپ بھٹی کو کیا خطرہ تھا ہمیں سمجھایا ہے کہ حق بات کونہیں چھوڑنا چاہے کوئی پچھ بھی کہا ورکرے۔اللہ تعالیٰ ہمیں حق پراستقامت عطافر مائے۔

آج بروز ہفتہ ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۳۳ ہے ہمطابق ۱۹ ام کی ۲۰۱۲ء

ج بروز هفته ۱۷ جمادی الثانی ۱۳۳۳ ها هم مطابق ۱ ارمکی ۲۰۱۲ و سورة الروم کممل هوئی -و المحمد لله علمی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ



بين الله الخمالة عير

Company of School

THE PARTY BEST

تفسيز

OF BUSINESS

(مکمل)

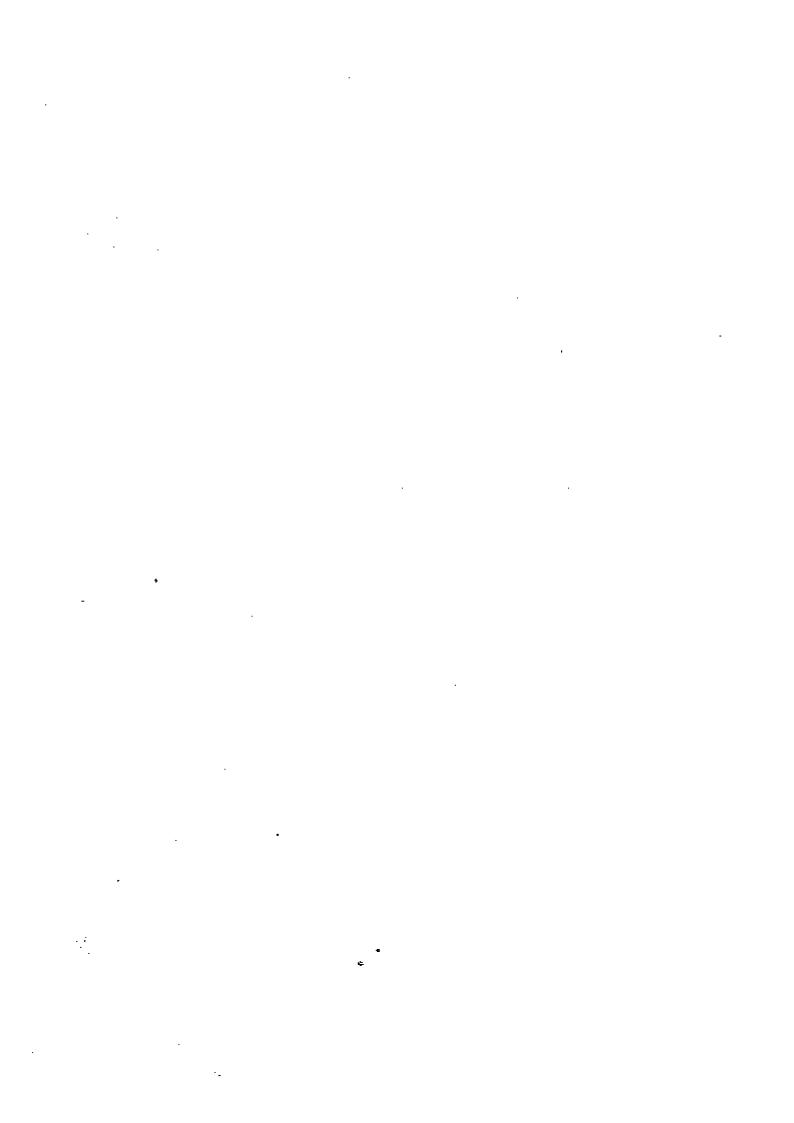

# مِنْ قُلْقُهٰ مِنْ مُكِنَّةً مُرَادِي فَي أَرْمَحُ وَجُلْتُونِ النَّهُ وَأَرْدَحُ وَكُنْ عَلَمْ لِيتُ مِلِلَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ لِيْهِ

المرَّقِ تِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْحَكْثِيرِ فَهُدَّى وَرُحْمُ مَّ لِلْمُحْسِنِينِ فَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلْوَةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَحِدَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ۗ أُولَلِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولِلْكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لِيَثْنَارِكِي لَهُو الْحُدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَغِنَّا هَا هُزُوا الْولِلْكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ إِلاَّتُنَا وَلِّي مُسْتَكِّيرًا كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَدْنَيْكِ وَقُرًّا فَبُيِّتِنَّوْهُ بِعَذَابِ الِّبْجِ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَلُوا الصَّلِعَتِ لَهُ مُرجَنَّتُ النَّعِيْمِ فَخَلِدِينَ

فِيْهَا وَعْدَ الله حَقًّا وَهُوَ الْعَزِنْزُ الْعَكَدُهُ ٥

الَمَّمِ تِلْكُ النِّ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ بِيا يَتِن بِين حَكمت والى كتاب كى هُدًى يكتاب بدايت ب و رُحْمَة اوررحت ب لِلمُحسِنينَ يكى كرنے والول كے ليے اللَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ جُوقًائُمُ كُريِّ بَينَمَازُكُو وَ يُؤْتُونَ المزَّكُوةَ اوروية بِإِن رَكُوةَ وَ هُمُ بِالْلاَجِوَةِ اوروه آخرت بر هُمُ يُوْقِنُونَ وه يقين ركھے ہيں اُولَئِكَ يَهِ لُوك بِين عَلْي هُدَى بِدايت ير مِّنُ رُبَهِمُ این رب کی طرف سے وَ اُو لَیْنِکَ هُمْ الْمُفْلِحُوْ نَ اوریبی اوَّ ہیں فلاح

يانے والے وَ مِنَ النَّساسِ مَنُ اورلوگول ميں بعض وہ بيں يَشُسَسُوى لَهُوَ الْحَدِيْثِ جَوْرِيدِتْ بِيرَكِيلَ كَا بِالْوَلِ لِيُسْطِسلُ عَنُ سَبِيلُ اللَّهِ تَاكَمُراه كرين الله تعالى كرائة سے بغير عِلْم علم كے بغير وَّ يَتَّخِذَ هَا هُزُوَّا اور تاكم بنائيس الله تعالى كرائة كوضها أولنبك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ان ك ليعذاب موكارسوا كرني والاوَإذَا تُنسَلَى عَلَيْهِ اورجس وقت يره على بين اس ير ايتُنا مارى آيتي وَلَى مُسْتَكُوا بيني كِيم المِيرَا بِي النَّه المركرة موت كَانُ لَّهُ يَسْمَعُهَا اللهِ إِكراس في آيات كوسابي نبيس كَانٌ فِي أَذُنيُهِ عُوياكراس ك دونول كانول ميس وَقُرًا وال بين فَبَشِوهُ وسَعَذَاب اللَّهُم لِين آبان كو خوش خبری سنادیں دروناک عذاب کی إِنَّ اللَّـذِیْـنَ الْمَنْـوُا بِے شک وہ لوگ جو ايمان لائة وَعَدِلُوا لَصَّلِحْتِ اورَعَمَل كِياتِكُ لَهُمُ جَنَّتُ النَّعِيُم ان کے لیے باغ ہیں نعمتوں کے خلیدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں وَعُدَ اللّهِ حَقًّا اللَّهُ تَعَالَىٰ كَاوَعَدُهُ عِيابِ وَهُـوَ الْمُعَزِيْزُ الْمُحَكِيْمُ اوْرُوهُ عَالَبِ ہِے حَكمت والاہے۔

سورة لقمان كي وجهتهميه اورحضرت لقمان ملح كاتعارف

 قیمتی نفیحتوں کو بیان فرمایا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے چھپن (۵۶) سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا ستاون (۵۷) نمبر ہے اس کے چار رکوع اور چونتیس آیتیں ہیں۔

# حروف مقعطات کی تشریح:

الم حروف مقطعات میں ہے ہے۔قرآن پاک کی انتیس (۲۹) سورتوں کی ابتدا
ان حروف ہے ہوئی ہے۔ پھراس میں کافی اختلاف ہے کہ ان کا کوئی معنیٰ ہے یا نہیں؟
"کتاب الاسماء والصفات للبیمتی" حدیث کی کتاب ہے۔اس میں حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے روایت ہے چے سند کے ساتھ کہ جسکی میں السماء الله تعالی کانام، لام بھی اور میم بھی الله تعالی کانام سے۔

دوسری تغییر میر تے ہیں کہ ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام پرولالت کرتا ہے۔الف اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام پر، لام کا اشار ولطیف کی طرف اور میم کا مالک کی طرف یہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔مزید اس کے متعلق تفصیل پہلے کئی جگہ گزر چکی

ہے۔

قرائک ایٹ الکوتٹِ الکوکیم یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی ، دانائی والی کتاب کی ، دانائی والی کتاب کی ۔ یہ بردی محکم کتاب ہے۔ چونکہ ہماری زبان عربی ہیں ہے اس لیے ہم اس کی فصاحت اور ہلاغت کوہیں ہجھتے ۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی اس لیے وہ اس کا اثر مانتے تھے گر ظالم جادو کہدکر ٹال دیتے تھے ۔ کہتے تھے کہ یہ کتاب جادو سے ہمری ہوئی ہے اس لیے اس کے اندرا تنااثر ہے۔ حالانکہ یہ جادو ہیں ہے ور بردی کھری کتاب ہے اور اللہ کے اور بردی کھری کتاب ہے اور بردی کھری کتاب ہے اور

اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کا پڑھنا تو اب، اس کا سمجھنا تو اب، اس پڑمل کرنا نجات، اس کو ہاتھ لگانا تو اب مگر وضو کے ساتھ، اس پرعقیدہ رکھنا ایمان ۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھا ہے۔ ہیں یہ بات وعوے سے کہتا ہوں کہ آگر کوئی شخص قرآن پاک کالفظی ترجمہ سمجھ لے تو وہ کفر شرک اور گمراہی کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ کفر، شرک ، بدعات ورسومات کی بہیں جا سکتا گمراہی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ کفر، شرک ، بدعات ورسومات کی بیاریاں یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہیں۔

تو فرمایاییآ یتی ہیں حکمت والی کتاب کی کھندی بیزی ہدایت ہے و دَ حُسمَةُ اور دھت ہے مگرکن کے لیے ۔ گیونکہ جب تک عمل نہیں ہوگا تو پچھ حاصل نہیں۔ مثلاً ایک آ دمی سارادن کہتار ہے کہ پانی کے ساتھ پیاس بجھتی ہے ، پانی کے ساتھ پیاس بجھتی ہے اور دہ پانی بیتا نہیں ہے تو بیاس نہیں بجھی گا۔ای طرح ایک آ دمی میہ کہ کہ کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے مگر کھائے نہ تو بھوک ختم نہیں ہو گی۔تو جب تک قرآن پر عمل نہیں کریں گاس وقت تک پچھا کہ دہ نہیں ہوگا۔اس پر عمل کرنے سے خرابیال دور ہوں گی۔تو فرمایا کہ بیہ ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔

# محسنین کی صفات :

محسن لوگول کی پہلی صفت: النّیذیْنَ یُقینَّ مُوُنَ الصّلوٰ قَ وہ لوگ ہیں جونماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو جماعت کے ساتھ اپنے وفت پر اوا کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد تمام عبادات ہیں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ قیامت والے دن مومن سے حقوق الله کے بارے میں سب سے پہلاسوال نماز کا ہوگا اُوّلُ مَا یُحَاسَبَ الْعَبُدُ یَوُمَ الْقِیَامَةِ

الصّلوة يهلايرج بى نمازكا بوكاراً كريم يرج من كامياب بوكيا تواميد ك ووسروں میں بھی کا میاب ہوگاا گرپہلے پر ہے میں پھنس گیا تو پھر پھنساہی رہے گا۔نماز کے قائم کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ وقت پرادا کرے شرا نظ کے ساتھ۔ فرائض ، واجبات اور سنن كيساته اداكر اور باطني طور يرخشوع وخضوع مور أنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَانَّكَ تُواهُ "الله تعالى كى عبادت اس انداز ع كركه كوياتو الله تعالى كود كير ما ب فان لَهُ مَكُن مَونه فَيانَّهُ يَوكَ الرَّيصفت حاصل نه موتوبية مجهوك الله تعالى تمهين و مَهور باسم-" باطني خشوع کے ساتھ ظاہری خشوع بھی ہو۔ قیام میں ہوتو نگاہ سجدے والی جگہ پر ہوادھرادھر بالکل نہ و کھے۔جسم اور کیڑوں کے ساتھ نہ تھنے ۔ تومحسنین کی پہلی صفت نماز کا قائم کرنا ہے ۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلانے کاحق دار نہیں ہے۔آنخضرت ﷺ نے دنیا سے رخصت بوية وتت هيحت قراكى الصَّلودةَ وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ الصَّلُوةَ وَمَا مَلَكَتُ أيْسَانُكُمُ الصَّلُوةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ "مَازندهِ حِورُ نااورغلامول كيساتها حِما سلوک کرنا ،نماز نہ جھوڑ نا اورغلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ،نماز نہ چھوڑ نا اورغلاموں كِ ما تها حِيما سلوك كرنا \_ "حضرت عمر إليه فرمات جي كمه لا حَظَّه فِي الْإِنسُلاَ م لِمَنَّ لَّهُ يُصَلِّ " جونما زنبيس بِرُ هتااس كااسلام كيساته كوئى تعلق نبيس ب-"

ورسری صفت: و یکو تو کو قادروه اداکرتے ہیں زکو قابدنی عبادتوں میں نماز سب سے بری عبادتوں میں زکو قاسب سے بری عبادت ہے اور مالی عبادتوں میں زکو قاسب سے بری عبادت ہے۔ اور مالی عبادتوں میں زکو قاسب سے بری عبادت ہے۔ مطلب میہ ہوگا کہ بدن کورب تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتے ہیں اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے خرج کرتے ہیں۔

تيسرى صفت: وَ هُمُّ بِالْأَحِرَةِ هُمُّ يُوفِينُونَ اوروه آخرت بريقين ركفة

بين - فرمايا أن خوبيون كانتيج بهي سن لو أولَيْكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَّبِهِمْ يَهِي لُوكَ مِين بدایت پرایخ رب کی طرف سے وَ اُولَیْکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح یانے والے ۔ اور لوگوں نے کامیانی کری اور افتد ار میں بھی ہے، کار خانے ، کوٹھیوں اور دولت میں بھی ہے۔اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے بیراوصاف ہیں جن کا ذکر ہوا ہے اور دنیاعقل منداس کوکہتی ہے جو جاند تک پہنچ چکا ہو ، زہرہ ستارے پر پہنچنے کی کوشش كر \_\_ ـ اور الله تعالى في عقل مندكن لوكون كوكها ج؟ الَّذِيْنَ يَذُكُو وْنَ قِيلُمَا وَّ قُعُودًا وَّ عَسَلْسَى جُنُوبِهِمُ [ آل عمران: ١٩١] ' مقل مندوه بين جويا دكرتے بين الله تعالیٰ كو کھڑے کھڑے اور بیٹے بیٹے اور پہلو کے بل۔'' کھڑے ہیں تو رب کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہیں تب رب کو میاد کرتے ہیں لیٹے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اَ لَا ہےٰذِ مُحر السُلَّهِ مَسَطَّمَئِنَّ الْقُلُونُ " فجردار الله تعالى كے ذكر كے ساتھ دلوں كواطمينان حاصل ہوتا ہے۔'' یہ مال ودولت والے جا ہے جتنی دولت کمالیں ان کواطمینان تہیں ہوتا۔ان بے حِاروں کوتو نینزئبیں آتی ۔ کامیاب لوگوں کے مقابلے میں نا کام لوگوں کا ذکر ہے۔ شان نزول :

نضر بن حارث ایک قریش سردارتھا اور بہت بڑا تا جرتھا۔ مکہ مکرمہ کی تقریباً ہرگلی میں اس کی دکان تھی ۔ اس زمانہ میں جیرہ عراق کے علاقے میں مشہور منڈی تھی جیسے آج کل ہانگ کا مگ کی منڈی ہے۔ یہ جیرہ کی منڈی ہے خوبصورت اور اچھی آواز والی لونڈیاں خریدتا ان کو ایرانی پہلوانوں کے قصے یاد کراتا اور جہاں آنخضرت پھٹالوگوں کو قرآن مناتے یہ قریب ہی مجمع لگا کرلونڈیوں سے گیت سنتا کہ لوگ ادھر آ جا کیں اور قرآن نہیں سناتے یہ قریب ہی مجمع لگا کرلونڈیوں سے گیت سنتا کہ لوگ ادھر آ جا کیں اور قرآن نہیں ۔ اور ظاہر بات ہے کہ جدھرخوبصورت عورتیں ہوں اور پھران کی سریلی آ واز ہوتو اکثریت

ادھر ہی جائے گی کوئی بڑا پختہ دین دار ہو جونہ جائے۔ اس نظر بن حارث نے قرآن پاک کی تعلیم کو ناکام کرنے کے لیے اور آپ کی مجلسوں کو ناکام بنانے کے لیے بیطریقہ شروع کیا تفالیکن آنخضرت ﷺ نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ ﷺ کی ہمت کے سامنے بلند پہاڑ کی کیا حیثیت تھی۔ مولا ناحالی "نے کہا ہے۔۔۔۔۔

> ۔ وہ بجلی کا کڑ کا تھایا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

اس آ واز کو کوئی حربہ نبروک سکا۔ نہ ندی نالے ، نہ پہاڑ روک سکے وہ آ واز پہنچ کرر ہی اور ولوں کو سخر کر ہے رہی ۔متدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ حج کےموقع برمنی کے مقام پرآپ ﷺ تقریر فرمایا کرتے تھے کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ جج کرتے تھے۔ جج کا بیہ ملسله حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے چلا آتا تھا تو جب آپ ﷺ تقریر فرماتے تو مجھی ابو جہل پہنچ جا تا تھااور بھی ابولہ ہے پہنچ جا تا ہے کیونکہ انہوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی ۔ جب آنخضرت ﷺ پندرہ میں منٹ آ وھا گھنٹایا اس ہے کم وہیش بیان کر لیتے تو ابوجہل کھڑا ہوکر کہتا آٹیھیا المنیاس اے لوگو!میرانام عمرو بن ہشام ہے اورجس کا بیان تم نے ساہے بیٹھہ بن عبد الله بن عُبدالمطلب بيميرا بحقيجا ہے۔ بيصا في ہےا ہے باپ دا دا کے دين سے پھر گیا ہےاورا مینے باپ دادا کے دین کامخالف ہے۔ بیچھوٹا ہے اس کی بات نہ ماننا۔اور بھی ابولہب کھٹرا ہوجا تا اور کہتا میرا نام ابولہب عبدالعزیٰ ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں اور بیہ میرا سگا بھتیجا ہے بیصانی ہے اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور بیجھوٹا ہے اس کی بات نہ مانتا اس کے پیصندے میں نہ آنا۔تو قر آن یاک کی تعلیم کونا کام بنانے کے لیے انہوں نے بڑے حریے استعال کیے۔

تواس آیت کریمه میں نظر بن حارث کاذکر ہے وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ یَّشُتُویُ لَهُ وَ الْنَّاسِ مَنُ یَّشُتُویُ لَهُ وَ الْدَحَدِیْتِ اورلوگوں میں سے بعض وہ ہیں جوخریدتے ہیں کھیل تماشے کی باتیں وہ قصے کہانیاں۔

#### رافضيو ل كي خرا فات :

جیسے آج کل بعض جابل قشم کے لوگ گھروں میں ٹی ٹی فاطمہ کا قصہ پڑھتے ہیں اور کسی جگہ امیر حمز ہ کا قصبہ پڑھا جا تا ہے۔ عہتمام رافضیوں کی بنائی ہوئی خرافات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ دارعور تیں احجمی طرح سن لیس کہ بی بی فاطمہ کا قصہ اول تا آخر بالکل مجھوٹ ہے۔ نہ سنوا در نہ سنانے دو ہمجھی حضرت جعفر کے کونڈے ہوتے ہیں بیان خبیث قوموں اور فرقوں نے لوگوں کو پھنسانے کے لیے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں جیسے مرغیوں کو پکڑنے کے لیے چوگا اور زانہ ڈالنے ہیں۔تم اپنے گھروں میں قر آن کریم رکھو اس کو پڑھو، بہتتی زیور پڑھو، تعلیم الاسلام پڑھواورا بنے ایمان ادرعمل کو بچاؤ۔ پیچھوٹے قصے ، کہانیاں نہ پڑھو، ناولوں سے ہر ہیز کرو۔ ان میں بے شک اردوادب ہوتا ہے اس کا کوئی انکارنہیں ہے لیکن دو تین باریز ھنے کے بعد بھٹک جاؤ گے ۔ تو فر مایا بیخرید تے ہیں كهيل تماست كى باتير اليصل عن سبيل الله بغير عِلْم تاكمالله تعالى كراسة ہے لوگوں کو گمراہ کریں علم کے بغیر علم توان میں ہے ہیں قصے کہانیاں ہیں اور یہ جہالت کی وجہ سے سب کچھ کررہے ہیں۔ وَ یَتَسِجِ فَہ هَا هُـزُوا اور تا کہ بنائیں اللہ تعالیٰ کے رائة كوتصفها منجيح رائة كالمداق ازات بين فرمايا أولنبك لَهُمْ عَذَابٌ مُهيِّنُ ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگار سواکر نے والا وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ اليُّنَا اور جب يرضى جاتى ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں وَ أَسِی مُسُنِّ کُسِوً البیر پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے

کُانُ لَّمُ یَسُمَعُهَا کُویا کہ اس نے سنائی ہیں ہے کُانَ فِی آ اُذُنیُهِ وَقُرُا کُویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ جی جس چیز سے نفرت ہواس کے لیے آدمی ایسے ہی کرتا ہے۔

ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ آنخضرت الله مدینه طیبہ سے باہرتشریف لے جا ر ہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ تھے آپ ﷺ نے بانسری کی آ واز سنی کانوں میں انگلیاں دے لیں جلتے رہے۔ یو چھا آ واز آر ہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا رھیمی دھیمی آواز آرہی ہے پھر چلتے رہے اور بوجھا کہ آواز آرہی ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہیں آرہی ۔ تو پھرآ ہے ﷺ نے کا نوں ہے انگلیاں نکالیں ۔ تو جس چیز سے نفرت ہوائ کوآ دمی نہیں سنتا یو پینود بھی نہیں سنتے تصاور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے وَ قَسالَ الَّسَادِ بُسنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَاذَا الْقُرُانَ وَالْغَوُا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُوْنَ [ثم يجده: ٣٦] 'اوركها کا فروں نے اس قر آن کو نہ سنواور شور مجاؤ تا کہ اور بھی کوئی نہ ہے تا کہتم غالب آ جاؤ۔'' میری اس بات کو یا در کھنااس وفت سب سے بردی نیکی ہرمرداورعورت کی بیہ ہے کہوہ قرآن كريم كاتر جمه يره مطے اور سمجھے \_ بيصرف مولو يول كے ليے تبيں ہےسب كے ليے ہے ـ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی سجی عدالت ہوگی آنخضرت ﷺ استغاثہ دائر کریں گے مقدمه درج كرائيس كاور فرمائيس كا عبر برب! إنَّ قَوُمِ عِي اتَّخَذُوا هذَا الْفُولُانَ مَهْجُورًا وفرقان: ٣٠]" بِيشك ميري قوم نے بناليا اس قر آن كوچھوڑ اہوا-" اس قرآن كوچهور ديا تفار فرمايا فَبَشِه وهُ بِعَذَابِ أَلِيْم بِس آب ان كوخوش خبرى سناوي وروناك عذاب كى بيطنز بـ فرمايا إنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا لَصَّلِحُتِ لِهِ شَكْ و ولوگ جوا يمان لائے اور انہوں نے ممل كيے انتھے لَهُمْ جَنَتُ المنَّعِيمُ ان كے لَيَّا

باغ بین نعتوں کے خلیدی فیک ہیشہ ہیں گان باغوں میں۔ ہیشہ کا خوشیال ہوں گی ہیشہ کی نعتیں ہوں گی۔ جونیک بخت ایک دفعہ داخل ہو گیا پھر وہ ہمیشہ ہیشہ ان میں رہے گا وَغَدَ اللّٰهِ حَقَّا رب تعالیٰ کا وعدہ جاادر پکا ہے۔ تم ایمان لاؤ ، اجھے مل کر و اللہ تعالیٰ ابنا وعدہ ضرور پورا کرے گا کہ مہیں نعتوں کے باغوں میں داخل کرے گا وَ هُسوَ اللّٰهُ تعالیٰ ابنا وعدہ ضرور پورا کرے گا کہ مہیں نعتوں کے باغوں میں داخل کرے گا وَ هُسوَ اللّٰهُ قِنْ ذُو اللّٰ حَکِینُمُ اور وہ اللّٰہ تعالیٰ عالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔



## خَلَقَ السَّـٰمُوٰتِ

بِغَيْرِعَهِي تَرَوْنَهَا وَٱلْقِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ يَمَيْكَ بِكُمْ وبت فيها مِنْ كُلّ دَ آبَةٍ و آنزلنا مِن المهاء ماء فانبكنا فِيهُا مِنْ كُلِّ زُوْجِ كَرِيْجِ هِذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ عُ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهُ بَلِ الظَّلِيمُونَ رَقْ ضَلْلِ مُبِينٍ ﴿ وَلَقَدُ إِتِينَا لَقُلْنَ الْحِكْمَةَ آنِ اشْكُرْ بِلَامِ وَمَنْ لِمَثْكُرُ وَالْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنَ كَفَرَ فَاتَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمْيَكٌ وَإِذْ قَالَ لَقُمْنُ لِابْنِهِ إِنَّ وَهُو يَعِظُهُ يَابُنُكُ لَا تُشْرِلَا بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿ ووصِّينا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ حَكَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَ إِنَّ فِصلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدُيْكُ إِلَى الْمُصِيْرُ ﴿ وَالَّالِكُ الْمُصِيرُ إِنْ جَاهَٰلُ كَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكِ فِي مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ نَيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِهُ سَبِيْلُ مَنْ آنَابِ إِلَىَّ ثُمّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتَكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ ١٠٠٠

خَلَقَ السَّمُوتِ بِيرا گيااس نِ آسانوں کو بِغَيْرِ عَمَدٍ بغير ستونوں کے قَرَوُنَهَا جَن کوتم و يَصِحْ ہو وَالْقَلْی فِی الْآرُضِ اور ڈال دیے اس نے زمین میں دَوَاسِی مضبوط پہاڑ اَن قَدِمِنْ مِن مِن کُمْ تا کہ وہ حرکت نہ کرے تہیں لے کر وَ بَتَ فِیْهَا اور پھیلادیے اس نے زمین میں مِن کُل دَ آبَّة ہر طرح کے کہا ہوگر وَ بَتَ فِیْهَا اور پھیلادیے اس نے زمین میں مِن کُل دَ آبَّة ہر طرح

كے جانور و أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ اورا تاراجم في آسان كى طرف سے مَآءً يانى فَأَنْبَتُنَا فِيْهَا لِيسِ بَمْ نِهِ الْكَائِينِ مِينَ مِنْ كُلِّ ذَوْج كَرِيْمٍ مِرْتُمْ كَ عمدہ جوڑے ھنڈا خلق اللّهِ بيالله تعالیٰ کی پيدا کی ہوئی چیزیں ہیں فَارُونِی ِ پِسِ ثَمَ مِجْهِ دَهُولًا وَ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ كَيَا پِيدَا كِيابِ انْ لُوكُولُ نَهِ مِنْ دُونِهِ جَو اللّٰدَتْعَالَىٰ ہے نیچے ہیں بَسل السظُّلِمُونَ بلکہ ظالم لوَّک فِسی صَسلال مُبیئن کھلی تحمرابي مين بين وَلَـقَـدُ اتَّيُـنَا لُقُمانَ اورالبته تحقيق دى بهم بِنَالقمان رحمه الله اتعالیٰ کو الْسِحِکْمَةَ وانائی أن الشَّکُو لِلَّهِ بِیکِ اللَّهِ تَعَالیٰ کَاشْکِرا واکرو وَ مَنُ يَّشُكُو اورجو تحض شكراداكرتاب فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِه بِس بَحْت بات بكدوه شكراداكرتات الله الن كي لي و مَنْ كَفَرَ اورجس في ناشكري كي فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ لِس بِشَك الله تعالى بروا بتعريفون والاب وَإِذُ قَالَ لُقُمنُ اورجس وقت كہالقمان نے لائيه اينے بيٹے كو وَ هُوَ يَعِظُهُ اور دواس كونفيحت كرر باتقا ينبئنى المميرف بياد عشي كأ تُشُوك باللهِ نه ترك كرناالله تعالى كرساته إنَّ الشِّوْكَ لَيظُلُمْ عَظِيمٌ بِيَثَكَ شُرك البنة برُ اظلم ب وَوَصَّيْنَا الْانْسَانَ اورجم ن تاكيري حكم ديا السال كو بوَ اللَّهُ ال ك والدبن کے بارے میں حمص لَتُهُ أُمُّهُ الطاباس کواس کی مال نے وَهُنَا عَلَی وَهُن كَرُورِي يِكْرُورِي وَ فِيصْلُهُ اوراسُ كَادُودِهِ يَعِرْ إِنَّا فِيسَى عَامَيْن دو سالون بین أن الشُكُو لِی به که میراشکراداکر وَلِوَ اللّه بُک اورائے مال باپ

کا اِلْسَیَّ الْمَصِیْرُ میری طرف اوٹنا ہے وَ اِنْ جَاهَداک اورا گروہ تھے مجور کریں عَلَی اَنْ تُشُوک بِی اس بات پرکہم میرے ساتھ شریک تھمراؤ مَا لَیْسَ لَکَ بِه عِمَلُمٌ اس چیز کوجس کا جھاکو کی علم بیس ہے فلا تُطِعُهُ مَا لِیس اَن کی اطاعت نہ کرنا وَصَاحِبُهُ مَا اوران کا ساتھی بنار ہنا فِسی اللّهُ نُساوناوی معاملات میں مَعُووُفًا التھ طریقہ سے وَّاتَبْعُ اور پیروی کرنا سَبِیسُلَ مَن اَنسابَ اِلْسَیَّ اس کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا تُسمَّ اِلْسیَّ اَسَی اَنسابَ اِلْسیَّ اس کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا تُسمَّ اِلْسیَّ مَن مُوجِع کُمُ پَر مِن مَا مُؤْمَ اِن کاموں کی جوم کرتے تھے۔

مَا مُن جُم مُن مُن مُن مُن کُلُونَ ان کاموں کی جوم کرتے تھے۔

ہِمَا کُنْدُمُ تَعْمَلُونَ ان کاموں کی جوم کرتے تھے۔

تفسيرآيات :

اللہ تعالیٰ نے اپی قدرت کا ذکر فر مایا ہے کہ کوئی سجھنا چاہتے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اوراگر آنکھیں بندکر لے تو پھر سجھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ خلق المشمواتِ اس نے بیداکیا آسانوں کو بغیر عَمْدِ مُرَوُنَهَا۔ عَمْدُ عِمَاد کی جمعے ہے۔ معنی ہے ستون۔ بغیر ستونوں کے جن کوتم و کیھتے ہو۔ آسانوں کے نیچ عِمَاد کی جمعے ہے۔ معنی ہے ستون۔ بغیر ستونوں کے جن کوتم و کیھتے ہو۔ آسانوں کے نیچ کوئی ستون نہیں ہے۔ یہ پہلا آسان تو جمیں نظر آتا ہے اس پر دوسرے، تیسرے، چوتھ کو پانچویں، چھٹے، ساتویں کو قیاش کرلو۔ لوگ چھوٹی می عمارت کھڑی کرتے ہیں تو اس کے پنچوین و بواریں اور ستون ہوتے ہیں لیکن اسے بڑے آسان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کھڑے ہیں نیچوئی ستون نہیں ہے۔ و اَلْحَمْدی فِی اَلَادُ ضِ دَوَ اسِی اور ڈال دیئے کھڑے ہیں نیچوئی ستون نہیں ہے۔ و اَلْحَمْدی فِی اَلَادُ ضِ دَوَ اسِی اور ڈال دیئے اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اُن فیمینہ اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اُن فیمینہ

ب شخم تا كهوه زمين حركت نه كري تهيس كر بسب الله تعالى سنفرز مين پيدافر ما كي تو اس میں اضطراب تھالرزش تھی۔ آج معمولی سازلزلیآ جائے تولوگ تھروں سے نکل کر ہاہر بھاگ جاتے ہیں ڈر کے مارے کہ تہیں مکان ہم پرنہ گرجائیں ۔اگرز مین میں اضطراب ر ہتا تو اس پر مکان کس نے بنانے تھے اور اس پر رہنا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بڑے بڑے مضبوط بہاڑمیخوں کے طور پراس میں ٹھونک دیئے وَالْجَبَالَ أَوْتَادًا [سورة نبا] وَ بَتَّ فِيهَا مِنْ كُلَّ دَآبَةٍ اور يُعِيلًا ويُحَاسُ فَيْهَا میں ہرطرح کے جانور۔ حیارٹانگوں والے بھی ہیں دوٹانگوں والے بھی ہیں اور پھر عجیب و غريب شكليس بير \_ بيسب الله تعالى كى قدرت كى دليليس بين وَ أَنُوزَ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اوراتاراہم نے آسان کی طرف سے یانی۔ ہارش برسائی بارش برسانے کے بعد فَ نُبَعُنا فِيهَا يس اكائے بم في زين ميں مِن يُحلِّ زَوْج كويتم برسم كعمه ه جوڑے۔ زوج کامعنی جوڑ ابھی ہوتا ہے۔ پہلول میں شخصے بھی ہیں کروے بھی ہیں ،گرم بھی ہیں مضندے بھی ہیں مختلف رنگوں میں بھی ہیں ،خنگ بھی ہیں تربھی ہیں ، میجنگف چیزیں اللہ تعالیٰ کے سواکس نے پیدا کی ہیں ایک زمین سے؟ اور ذاکقے مختلف ہیں ، رنگ مختلف ہیں ، بارش کا یانی بھی سب کواکیہ جبیبا ملتا ہے ہوااورسوزج کی کرنیں بھی ایک جیسی ہیں یہس زات کی

اللہ تعالی فرماتے ہیں ھنڈا خلفی اللّه بین اللہ تعالی کی پیداکردہ چیزی فارونی مناف خلق اللّه بین اللہ تعالی کی پیداکردہ چیزی فارونی مناف خلق الّذین من دُونِه بین تم جھے دُکھاؤ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جواللہ تعالی سے نیچ ہیں جن کوتم نے معبود مشکل کشا بنایا ہوا ہے انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے پیدا کرنا ان کے اختیاری میں ہیں ہے وہ کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ سرحویں پارے پیدا کی ہے پیدا کرنا ان کے اختیاری میں ہیں ہے وہ کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ سرحویں پارے

24

کَآخری دکوع میں تم پڑھ چکہ ویا اُنَّهَ النَّاسُ صُوبَ مَثَلٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حضرت لقمان معظرت كاواقعه:

تعالیٰ کو یا دکرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اور ہیضے کی حالت میں ادر پہلو کے بل کیٹنے کی حالت میں''اورغور وَلَکر کرتے ہیں آ سانوں اور زمینوں کے بیدا کرنے میں اور اللہ تعالى كى قدرت و يكيت بوئ كهتم بين رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هلذَا بَاطِلاً "العمارك پر در دگار تو نے ان کو بے مقصد اور بے فائدہ بیدانہیں کیا۔'' تو دانائی اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے میں ہے۔اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کے لیے بے شار دعائیں آنخضرت ﷺ سے منقول بين ان مين حاك يه إلله م ما صبح بي نعمة أو امسلى أو باحد مِّنُ خَلَقِكَ فَضُلَ وَحُدِكَ لَا شُرِيُكَ ثَلَكَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَالْشُكُرُ ' ال یرورد گارہے سے لے کرشام تک اور شام سے لیے کر شبح تک جونعتیں آپ نے مجھے دی ہیں اورجس مخلوق کودی ہیں آپ اسلیے نے دی ہیں آپ کے سواکوئی دینے والانہیں ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ہیں آپ کے لیے حمد ہے اور شکر ہے۔ 'اور شکر ادا کرنے کے متعلق اللَّذِتِ إِلَّى نِے قرمایا لَئِنُ شَكُونُهُمْ لَآوَیُدَنَّكُمُ [ابراہیم: ۷]' اگرتم شکراداكرو گے تومیں ضرور تمهمیں زیادہ دوں گا۔'' کتنے واضح الفاظ میں فر مایا اور سیبھی فر مایا کہ اگر ناشکری کرو كَيْ وَمِيرَاعَدُابِ بِرُاسِخَت ہے۔ فرمایا وَ مَنْ يَشُكُونُ فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِهِ اور جَوَّخَص شکراداکرتا ہے پس پختہ بات ہے کہ وہ شکرادا کرتا ہے اپنی جان کے لیے۔ال شکر کا صلہ اس کوو نیا میں بھی ملے گااور آخرت میں بھی ملے گا۔شکر کا فائدہ بندے ہی کو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نبیس ہوتا۔اورا گرساری مخلوق ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ا کوئی کی نہیں آئے گی ساری مخلوق باغی ہوجائے اللہ تعالیٰ کا پیچے نبیل بگاڑ سکتے۔فر مایا وَ مَنْ تَكَفَوْ اورجس فِي ناشكري كي رب تعالى كي نعمتون كي فَيانَ اللَّهَ عَنِي يس بي شك الله تعالیٰ بے برواہے وہ تمہارے شکر کامختاج نہیں ہے خیمیٹ نے تعریفوں والا ہے۔ تم اللہ

تعالیٰ کی حمد و ثنانه بھی کرو گے تواس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ وہ فی صدف التہ قابل تعریف ہے تُسَبِّح کُهُ السَّموٰ اَتُ السَّبُعُ وَالْاَرُضُ وَ مَنْ فِیْهِنَّ [اسراء: ٣٣] (استبیع بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساتوں آسان اور زمین اور جو پھے ان میں ہے۔ 'ریت کا ایک ایک ذرہ ، پانی کا ایک ایک قطرہ ، درختوں کا ایک ایک پیااللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے وَلٰکِنُ لَا تَفُقُهُونَ تَسْبِیْتُهُمُ (الیکن تم ان کی شیع کوئیس جھتے۔' لہذا اگرتم اس کا شکر اوا نہیں کرو گے تواس کی شان میں کوئی کی نہیں آئے گی۔

## حضرت لقمان ما بيني كونفيحت كرنا:

وَإِذْ قَالَ لَقُمنُ لِإِبْنِهِ اورجس وقت كهالقمانُ في الييز من كورا كثر حضرات اس کانام ساران بتلاتے ہیں وَ هُـوَ یَـعِظُهُ اوروہ اس کونفیحت کرر ہاتھا۔تفیحت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیٹامشرک تھااس کوشرک سے رو کنے کے لیے نصیحت کی۔ دوسری تفسیر سے کرتے ہیں کہ تھا تو موحد مشرک نہیں تھا اس کومزید تو حیدیر پختہ کرنے کے لیے یہ سبق دیا۔ کیانفیحت کی؟ ینبنی یہ تھ غیرے پنجابی میں اس کامعنی ہا ہے میری پتری ابرا سے پیار کا انداز با عمر بيار عبين لا تُشوك بالله نشرك كرنا الله تعالى كماتهد الله تعالى كساته كس شكوشريك نه همرانا إنَّ الشِّوكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ بِ شَك شرك بڑاظلم ہے۔اللہ تعالیٰ کے قانون میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تَعَالَىٰ كَافِيهِ لِهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُتَّشِّرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ [النساء: ٣٨]'' بِي شك الله تعالى نهيس بخشے گااس بات كو كهاس بے ساتھ شرك كيا جائے اور بخش دے گا اس ہے ورے جس کو جا ہے گا۔'' رب تعالیٰ کاقطعی فیصلہ ہے کہ سشرک کونہیں بخشے گا اور کفروشرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کو جاہے گا بخش دے گا۔

ذحيرة الجنان

حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے جوتقر برقوم کو مجھانے کے لیے فر مائی وہ یارہ نمبر ۲ سورۃ المائدہ آيت تمبر ٢٧ ميل موجود \_ وَقَالَ الْمَسِيْحُ ينْبَنِيُ إِسُرَاءِ يُلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّيُ وَ رَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاُوا هُ النَّارُ " اوركها كُ علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عباوت کر داللہ تعالیٰ کی جومیر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے بے شک جس نے شرک کیااللہ تعالیٰ کے ساتھ پس تحقیق حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور ٹھکا نا اس کا دوز خ ہے۔'' حضرت لقمانؒ نے اپنے بیٹے کونفیحت کرتے موئة مايا الله تعالى كساته كس شكوش يك نكفهرانا إنَّ الشِّرُكَ لَهُ الْمُعْدَمُ یے شک شرک بڑاظلم ہے۔ کئی لوگ شرک کامفہوم ہی نہیں سمجھے ۔ وہ شرک صرف بتو ل کی یوجا کو بیجھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالٰی کی ذات یا صفات میں کسی کوشریک کرنا شرک ہے حتیٰ کہ ُ الله تعالیٰ کے مقالبے میں کسی کی اطاعت کرنا ہے بھی شرک ہے ۔۔۔ سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۱ میں ہے وَإِنُ اَطَعُتُمُو هُمُ إِنَّكُمُ لَمُشُو كُونَ ''اورا كُرتم ان كى اطاعت كرو كے توب شک البیتہ تم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے۔'' تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کرنا ہے بھی شرک کی متم ہے اور گناہ جتنے بھی ہیں وہ شیطان کی ترغیب کا نتیجہ ہوتے ہیں ۔تو شیطان کی پیروی کرنا شرک کی قشم ہے جا ہے وہ وضع قطع میں ہویا لباس میں یا خوراک میں ہواورشرک کی ایک تتم ہے اپنی خواہش کواللہ بنانا۔ سورۃ جاتیہ آیت نمبر سال ميں ہے اَفَرَ ءَ يُتَ مَن اتَّخَذَ اِلْهَهُ هَواهُ " كيا پس آب نے بيس ديڪا استخص كوجس نے بنالیاالٰہ اپنی خواہش کو۔''جواس کی خواہش کہتی ہے وہ کرتا ہے شریعت کی مخالفت میں زاتی خواہش پر جلنے والابھی مشرک ہے۔اسی مضمون کوعلا مہا قبال مرحوم نے بیان کیا ہے۔ تہیں ہے دہریت کیا بندہ حرص و ہوا ہو نا

قیامت ہے گر اوروں کو سمجھا وہریہ تو نے زبان ہے گر کیا تو حید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے

از روئے قر آن ایسی خواہش پر چلنا جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو ریجی شرک ہے۔ مشرک کے سینگ نہیں ہوتے وہ اچھا بھلا آ دمی ہوتا ہے شیطان کی اطاعت کرنے والا مشرک ہے۔ اور جو آ دمی شریعت کے خلاف اپنی مرضی پر چلتا ہے وہ بھی مشرک ہے اور شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بھی معاف نہیں کریں گے اور شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آنخضرت ﷺ کی حدیث قدی ہے ۔ حدیث قدی اسے کہتے ہیں کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے براہ راست آنخضرت ﷺ کو بتلائی ہواس میں جبرائیل عليه السلام كابھى واسطرند مورالله تعالى في قرمايا لَوْ لَقَيْتَنِى بِقُوابِ الْلارُض ذَنْبًا لَلَقِيْتُكَ مِثْلُهَا مَغُفِرَةٌ "اعآدم كيني الرتوجي طائع كنابول كساتهك ساری زمین گناہوں سے بھری ہو کی ہتو۔مشرق سے لے کرمغرب تک شال ہے لے کر جنوب تک زمین سے فرش ہے لے کرآسان کی حیبت تک تیرے گناہ ہوں میں تھے بخش دوں گا مَا لَهُ تُشُوِکُ بِی شَیْنًا بیترط*ے کہتونے میرے ساتھ کی شےکوشر* یک نہ کیا مو۔ ندا ہے نقس کونہ شیطان کونہ خواہش کو۔''

کمزوری سے کمزوری پر۔ بہلے بچہ بیٹ میں بلکا ہوتا ہے تکلیف تھوڑی ہوتی ہے پھر جب برا ہوتا جاتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو تکلیف بر تکلیف کے ساتھ اس کو مال نے پیٹ میں اٹھایا و فیصنگهٔ فی عَامَیْن اوراس کا دودھ چھڑانا دوسالوں میں ہے۔ بعض سے جھڑادیے ہیں۔ جس ماں نے نو ماہ بیت میں اٹھایادوسال دودھ پلایا اب ہے بچہ برا ہونے کے بعد ماں کو یو چھے بھی نہ تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ فر مایا اَن اللُّ خُـرُ لِبِی وَ لِوَ اللَّهُ یُکَ ید کدمیر اشکرادا کرواوراینے مال باپ کاشکر بھی ادا کرو۔اے بندے یا در کھنا! اِلَسسیُّ المُسَصِينُو ميري طرف بي لوث كرآنا ہاء ورجھے ہے كوئى چرج تحفی نہيں ہے۔ اور بندے سے بھی یا در کھنا! وَ اِنْ جَاهَد بُکَ اورا گر ماں باپ تیرے او پر کوشش صرف کریں تختیے مجبور كريں عَلَى أَنُ اس بات يرتُشُوكَ بئى مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ كَهُ مِيرِے ساتھ شریک تھبرا دُ ان چیز وں کوجن کاشہیں کوئی علم نہیں ہےتو میرا فیصلہ ن لو 💎 فَلاَ تُطِعُهُمَا لَيْحِرِ ماں باپ کی اطاعت بالکل نہیں کرنی۔ ماں باپ کفروشرک برآ مادہ کریں گناہ برآ ماده كرين تو پھران كے قريب نہيں جانا وَصَاحِبُهُ مَا فِي اللَّهُ نُيَا مَعُرُوفًا اور سأتكى بنا رہ ان کا دنیا کی زندگی میں اچھے طریقہ کے ساتھ لیاس،خوراک،ربائش، بیاری میں ان کی خدمت کرنی ہے بول حال میں نرمی برتنی ہے گرعقیدے میں ان کا ساتھ نہیں وینا وَّ اتَّبُعُ اوراتباع كر، تقليد كر\_

# تقلیداوراتباع شی داحد ہے:

تقلیداوراتباع ایک ہی چیز ہے۔ بیروی کرتقلید کر منبین من اَمَابَ اِلَیَّ ان لوگوں کے راستے کی جومیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یادر کھنا! جتنے امام فقہاء گزرے ہیں ،محدثین گزرے ہیں ،مفسرین گزرے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف

رجوع کرنے والے تھے ان کی بات سننے کا ، ان کی پیروی کرنے کا اور ان کے تقش قدم پر چلئے کا قرآن میں تھم ہے۔ ربی ہد بات کہ بہال تو اتباع کا تھم ہے؟ تو فقہائے کرام نے تصریح فر مائی ہے کہ آ لاِتِ بہاغ و التَّقٰلِيْدُ شَیٰ ءٌ وَاحِدٌ ' اتباع اور تقليد دونوں ايک چيز ہیں۔ ' تو فر مايا ان کی پيروی اور تقليد کر وجوميری طرف رجوع کرتے ہیں فُہم اِلْیُ مَوْجِعُکُم پھرميری طرف ته ہار الوشاہے فَانَبِنُکُم بِمَا کُنْتُم تَعُمَلُونَ پس مِن تهمیں خبر دوں گاان کا موں کی جوتم کرتے ہیں کے نہوں کا یہ جہاں کا یہ جبر دوں گاان کا موں کی جوتم کرتے ہیں کا رہا کا اس کا دور ہے کیا اس کا ہے اور ہے کیا اس کا ہے کیا ہی کیا ہے اور ہے کیا اس کا ہے کیا ہے کیا ہے اور ہے کیا اس کا ہے کیا ہے کا کیا ہے کیا ہے کیا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہی کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہی کیا ہی کیا ہے کیا ہی کیا ہے کیا ہی کیا ہی کیا ہے کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہے کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہیں کیا ہی کیا ہے کیا ہی کیا ہے کیا ہی کی کیا ہی کی کیا ہی کیا ہی کی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کی کیا ہی کیا ہی ک



# يْبُنِي إِنَّهَا

إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَغْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ ا

 تفسيرآيات:

اتباع کرنا جومیر سے ساتھ تعلق جوڑنے والے بندے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔
پہلے عقا کد بتلائے آگے تصوف بتلاتے ہیں ، اخلا قیات ۔ لوگ تصوف کی تعریف کرنے
ہیں بڑا اختلاف کرتے ہیں ۔ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ صوف کا لباس
پہننے والاصوفی ہوتا ہے مگر ریکوئی بات نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تصوف کا مطلب ہے کہ
اپنے باطن کوصاف رکھا ہے دب کے لیے اور بندوں کے لیے بقی ۔ ضوفی وہ ہے جس کا
طاہر و باطن صاف ہور ب تعالی کے ۔ لیے اور بندوں کے لیے ۔ تو تصوف کا خلاصہ ہے کہ
باطن کی صفائی کرتا، رب تعالی کے احکامات کی تعیل میں کسی قشم کی کوتا ہی نے کرنا، بندوں ک
ہدردی اور خیرخوا ہی میں کمی نہ کرنا ۔ یہ با تیں یاور کھنا! بڑی قیمتی با تیں ہیں جولقمان کیسٹم نے
اینے میٹے کو بتلائی ہیں۔

فرمایا ینبئی اے میری پتری، اے میرے بیارے بیٹے اِنَّهٰ آب شک وہ بری خصلت، گناہ اِنْ تک میری پتری، اے میرے بیارے بیٹے اِنَّهٰ آب شک خود کول رائی کے۔ اُکر گناہ ، بری خصلت، بری چیزرائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہو فَتَ کُنُ فِ فَ صَخْصرَةِ بھر ہووہ برائی چٹان میں چینی وہ برائی کسی چٹان میں چھپ کرگی گئی ہو اَوُ فِی السَّمونِ بِیا آسانوں میں جا کر برائی کی ہو اَوُ فِی الْاَدُ ضِ یاز مین میں سرنگ لگا کر اس میں برائی کی ہوتو بٹے یا در کھنا! یک تو اور فیمی الاَدُ ضِ یاز مین میں سرنگ لگا کر اس میں برائی کی ہوتو بٹے یا در کھنا! یک تو بھا اللّه لاے گااس کو اللہ تعالی میدان میں قیامت والے دن ۔ مطلب بیہ ہے کہ اگر رائی کے دائے کے برابر بھی کس نے برائی کی جہاں کہیں کی ہاں کہتے ہی اس کا بھی حساب ہوگا۔''اگر ہم اس کتے پر یقین رکھیں تو بہت سی برائیوں سے نی کے بی اس کا بھی حساب ہوگا۔''اگر ہم اس کتے پر یقین رکھیں تو بہت سی برائیوں سے نی کئے ہی اور اللہ تعالی کے احکامات کے یابند ہوجا کیں گے۔

# جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے تمام گناہ چھوٹ گئے:

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے تفسیر عزیزی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک نو جوان آنخضرت ﷺ کے یاس آیا اور کہا کہ حضرت! آپ بمنز لہ والدین کے ہیں آپ سے کوئی چیز چھیانی نہیں ہے۔میرے اندر جار بری حصلتیں ہیں اور میں سب کو کے دم چھوڑ نہیں سکتا۔ایک آ دھ کے متعلق فر ما ئیں تو جھوڑ دوں گا باقی کے بارے میں بھر دیکھوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کون سی تصلتیں ہیں؟ کہنے لگا ایک جھوٹ ہے، دوسری زنا ہے، تیسری شراب نوش ہے اور چوتھی جوا کھیلنا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا دعدہ کرتے ہو کہا یک کوچھوڑ دو گے؟ کہنے لگاماں! تو فر مایا حصوث کوچھوڑ دو۔اس نے کہا دعدہ ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب رات کوگھر گیاشرا کب پینے کا وقت آیا تو گھر والوں نے شراب کا پیالہ لا كرسامنے ركھا تو بيسوچ ميں پڑگيا كه جب ميں آنخضرت ﷺ كى مجلس ميں جاؤں گا تو آپ ﷺ اہل مجلس کی موجودگی میں ہوچھیں گے کہ تو نے شراب بی ہے یانہیں؟ اگر کہا کہ نہیں پی تو پیجھوٹ ہوگا اور جھوٹ نہ بولنے کا دعدہ کر کے آیا ہوں اور اگر کہا کہ بی ہوتو مجرم ثابت ہوجاؤں گا۔ بیروچ کرگھروالوں ہے کہا کہ بیالہ ویژووآ کندہ مجھےشراب سویٹا یھوڑی در کے بعد جواری ساتھی آ گئے یہ فکر میں پڑ گیا کہ آنخضرت ﷺ نے بوچھا کہ جوا کھیلا ہے تو جھوٹ تو بولنانہیں اقراہر کروں گا تو بدنام ہوجاؤں گا۔ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد جوا کھیلنے کے لیے میرے گئر ندآ نا اور ندہی مجھے جوے کی وعوت دینا۔ رات کا پچھ حصہ گزرنے کے بعد وہ عورت آگئی جس کے ساتھ بدمعاشی کرنا تھا۔ پھروہی فکر دامن گیر ہوئی تو اس عورت کو کہا کہ واپس چلی جا اور آئندہ میرے گھرند آنا جو ہو چکا سو ہو چکا وہ اللہ تعالی مجھے معاف کردے بین نے گناہ چھوڑ دیا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ ﷺ کی خدمت میں آ

كركها بأبي أنُتَ وَأُمِّي حضرت ميرے مال باي آب برقربان ہوجا تين آپ نے مجھ ہے ایک چیز تہیں سب چیزیں حیفرادی ہیں۔ایک جھوٹ تھا جوتمام برائیوں کی جڑ ہے۔تو آ دمی میں اگر جواب دہی کی فکر پیدا ہو جائے تو گناہ جھوڑ دیتا ہے۔اسی طرح اگر میہ بات د ماغ میں بیٹھ جائے کہ میں نے اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا جاہے جہاں بھی کیاوہ میرے سامنے آئے گاتو آدمی تمام برائیوں سے نے جائے گا۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ً فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص چٹان میں گناہ کرتا ہے جس کا نہکوئی درواز ہ ہے نہ کھڑ کی ہے نہ روش دان ہے تو اس کواللہ قعالی طاہر کر دے گا۔ تو اگر کوئی اس خیال سے گناہ کرتا ہے کہ میرا گناہ چھیار ہے گا تو وہ غلطی پر ہے۔ آج ظاہر نہ ہوتو کل ظاہر ہو جائے گاکل نہ ظاہر ہوا تو یرسوں ظاہر ہوجائے گا، ہفتے تک ہوجائے گا، مہینے تک ہوجائے گا۔توانسان جب بیہ بات سمجھ لے گا اور اس کو دیاغ میں بٹھا لے گا کہ گناہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو گا اور پھر مجھے ا شرمندگی اٹھانی پڑے گی تووہ گناہ ہے بیخے کی کوشش کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَطِیُفٌ خَبیُرٌ لیے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے خبر دار ہے۔ وہ نیتوں اور اراد دن کو جانبے والا ہے ظاہر د باطن کو حاننے والا ہے۔

پہلے عقائد پھراخلا قیات اوراب آگے عادات کا ذکر ہے۔ فرمایا یا بہتے گا اے میرے بیارے بینے اقبیم السطّ لوق نماز قائم کرد۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک کوئی بینی برایہ نہیں آیا نہ کوئی امت الی گزری ہے کہ جس میں نماز کا تصور نہ ہو۔ نماز ہر نبی کی شریعت میں تھی اور ہرامت پرتھی ہاں! یہ بات الگ ہے کہ میں پر تھوڑی سی برزیادہ۔ یہ پانچ نمازیں صرف ہمیں ملی ہیں خصوصاً عشاء کی نمازی بخاری شریف میں روایت ہے کہ عشاء کی نمازی بلی امتوں کوئیس ملی بیصرف رب تعالی نے بخاری شریف میں روایت ہے کہ عشاء کی نمازی بلی امتوں کوئیس ملی بیصرف رب تعالی نے

میمبین عطافر مائی ہے۔ تو فر مایا میرے بیارے بیٹے نماز کونہ چھوڑنا و اُمُو بِالْمَعُووُو فِ اور کُم کرینگی کا وُالْمَهُ عَنِ الْمُنگو اور دوک برائی ہے۔ بیٹھان ؓ نے اپنے بیٹے کو فیے حت فرمائی اور اس امت کے فریفہ میں ہے امر بالمعروف نبی عن الممثلر بیاس امت کا فرض ہے۔ سورة آل عمران آیت نمبر الیس ہے کُنٹہ مُ حَیْرَ اُمَّیة اُحُو بَحَتْ لِلنَّاسِ تَامُووُنَ وَ سِلَا اَلْمَنْکُو ''تم تمام امتوں میں ہے سب کے بہتر امت ہو بالمحمود ہور اور بیس ہے بہتر امت ہو تہمیں بیدا کیا گیا کہ تم بہتر امت ہو تہمیں بیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تہمیں اپنے لیے نبیس بیدا کیا گیا کہ تم بہتر اور بالم کاروبار چل رہا ہے دکا نیس چل رہی ہیں کام خوب ہور ہا ہے نبیس بلکہ تمہیں لوگوں کے کاروبار چل رہا ہے دکا نیس چل رہی ہیں کام خوب ہور ہا ہے نبیس بلکہ تمہیں لوگوں کے فائد کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں کا کیا کام کرو گے؟ نیکی کا تھم دینا ہے برائی ہے منع کرنا ہے۔ 'امر بالمعروف نبی عن المنکر ہرامتی کا فریضہ ہے میصرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ 'امر بالمعروف نبی عن المنکر ہرامتی کا فریضہ ہے میصرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ 'امر بالمعروف نبی عن المنکر ہرامتی کا فریضہ ہے میصرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ 'امر بالمعروف نبی عن المنکر ہرامتی کا فریضہ ہے میصرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ 'امر بالمعروف نبی عن المنکر عرامتی کا فریضہ ہے میصرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ 'امر بالمعروف نبی عن المنکر عرامتی کا فریضہ ہے میصرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔

صدیت میں آتا ہے بَلِغُوا عَنِی وَلُوْ ایَهٔ "بخاری شریف کی روایت ہے اگر میہ بین قرآن کریم کی ایک آیت بھی آتی ہے تو تمہار نے بریضہ میں ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔" اپنی فکر کے ساتھ دوسرول کی بھی فکر کرو لوگ دنیا کے پیچے دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے والی سے بین فر کے ساتھ دوسرول کی بھی فکر کرو نے لوگ دنیا کے پیچے دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے اس کو منع کرو و اصبور علی ما احساب کے اور مبر کران تکالیف پر جو تھے پہنچیں راہ حق میں لوگ تمہیں طعند ہیں گا ماریں پٹیس کے دبنی تکلیف دیں گے مرصر کا دامن نہ چھوڑ نا واویلا نہ کرنا جزع فزع نہ کرنا جنع فزع نہ کرنا جنع فزع نہ کرنا جنع کی ایک کی بین کی محصوم بنتا ہے کے معلوم نیں کون ساگناہ کر سے بین اور بیا تھا ہوں ۔ اپنے گناہوں کا انکار کرتا ہے معصوم بنتا ہے کے معلوم نیں کون ساگناہ کر بیضا ہوں ۔ آئی ہو کہ خدا جانے کون

ذخيرة الجنان

ما گناہ کر بیضا ہوں۔ ہروفت اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے اگر ہم اپنے گنا ہوں کا خیال کریں تو معلوم ہو کہ ہم کتنے گنہگار ہیں اور اگر کوئی گناہ نہ بھی ہوتو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت یہ کم گناہ ہے۔ اگر حساب کروتو اللہ تعالیٰ پرکوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے نتیج میں نکلیف آ کے مالی ، جانی ، بیار ک و فیرہ تو پھر صبر کرو۔ ویسے کوئی تکلیف آ کے مالی ، جانی ، بیار ک و فیرہ تو پھر صبر سے کام لوعلاج کراؤ۔

اعلاج کراناسنت ہے:

لفظ نه بهولنا) تو اس کوکسی نه کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ 'اگر کسی مسلمان کو کوئی ذہنی ، روحانی، جسمانی یا خاتگی پریشانی آجائے یا اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈال دے اور وہ اس تکلیف پرصبر کرے تو وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے گناموں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس كى نيكى بن جاتى ج إنَّ ذلك مِنْ عَزْم اللهُ مُوْدِ بِ شَك يرمبر كرنا بخت بالون من سے ہم آ دمی کا کام جیس ہے۔ اور اے بیٹے ! وَ لَا تُصَعِّرُ خَدَّکَ لِلنَّاسِ اور نہ پھُلا وُاپنے گال لوگوں کے سامنے ۔ گال پھُلانے کا مطلب ہے کہم کسی پر غصے کی وجہ ہے مندمیں ہوا بھرکرگال بھلاؤاورآ ہے ہے باہر ہوجاؤالیان کرویة تکبری علامت ہے بلکہ خندہ ۔ ببیثانی سے دوسروں کی بات سنواوراس کا جواب دو۔ حدیث یا ک میں آتا ہے کہ جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کے کہتے ہیں غِمط الناس لوگوں كوتقير تمجھنا وَ بَطَورُ الْحَقِّ اور حَقّ بات كُوتھكرادينا۔مثلابير كے كه حچوڑ واس کا لےکو،اس بونے کو، میرکمی برادری سے تعلق رکھتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تسبتیں ہیں سبآ دم علیہ السلام کی اولا و ہیں۔حدیث یاک میں آتاہے کلا فُہُورَ لِعَوَ ہِی عَلَى عَجَمِي "مع لِي كُومُض عربي مونے كى دجہ ہے كوئى فضيلت نہيں ،كسى كورےكوكالے ﴿ يِرِكُونَى فَصْلِلتَ بَهِينَ بِهِ كُلُّكُمْ مِنُ آدَمَ وَآدَهُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٌ ' ثَمَ سِبآ دم عليه السلام کی اولا دہواور آ دمعلیہ السلام خاک سے پیدا کیے گئے ہیں۔' فرمایا و کلا تَـمُش فِی الْلَارُضِ مَسْرَحُما اورنه جِلُوز مِين بِراتُراتِيَ بُوحِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُسْجِبُ كُلُّ مُخْتَمال فَخُورٍ بِيثِكِ اللَّه تَعَالَىٰ نهيں بيندكر تاكسى بھى اترانے دالے يَشِيٰ مارنے دالے كوراور تصیحت و اقْصِدُ فِنْ مَشْیکَ اورمیانه روی اختیار کرایی حال میں۔ جب جلوتو میانه روی اختیار نرونه یا گلوں کی طرح بھا گو کہ لوگ کہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اور نہ بیماروں کی

طرح یاؤں تھیدے کر چلودرمیانی چال چلو۔ کیسی ہے گی تھیمتیں فرمائی ہیں۔ اورا سے بیٹے!
وَاغُ صُدَّ صُ مِنُ صَوْتِ کَ اور پست رکھوائی آ واز کوائنی کہلوگ بجھ لیں۔ فقہائے کرام مُ
فرماتے ہیں کہ اگرامام کے پیچھے مقتدی تھوڑ ہے ہیں اورای نے زیادہ بلند آ واز ہے قرائت کی تو مُصیبت ہے کہ چاہے سامنے
کی تو فَ قَ لَدُ اَسَ آءَ ''اس نے براکام کیا ہے۔''مگر آج تو مصیبت ہے کہ چاہے سامنے
ایک آ دی بھی مسجد میں نہ ہوای نے پیکر پر سارے شہر کو جگایا ہوتا ہے۔

مسجد میں اپنی آواز کو بست رکھنا جا ہیے:

تفسیرمظبری وغیرہ میں ہے کہ ایک آ دمی بھی مسجد میں ہوتو او نجی آ واز ہے قر آن
پڑھنا جا ترنہیں ہے کہ اس کی نماز میں خلل آئے گا۔ آج تو لوگوں نے دوسروں کو بیدار کرنا
می عبادت سمجھا ہوا ہے۔ کسی کی نماز ہویا نہ ہو، کوئی آ رام کرر ہا ہے یانہیں ، کوئی بیار ہے ، کوئی
مطالعہ کرر ہا ہے اس کوسی کی کوئی پروانہیں ہے۔

قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے رف کے الاصوات '' آوازوں کا بلند ہونا۔' خصوصا سب اول میں لوگوں کو چین نہیں لینے دیں گے۔ تو فر مایا جینے اپنی آواز کو پست رکھو اس کیے کہ اونجی آواز اگر کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو گدھا بردا فاضل ہوتا۔ حالا تکہ اِن اُنگر الاصوات فیلی اُنگر الکاصوات فی الکھیئی ہے گئے سب آوازوں میں بُری آوازگد ھے کہ آواز ہے۔ ایسی آواز سے بات کروجولوگوں کے کانوں تک پہنے جائے ویے لوگوں کے آواز ہے۔ ایسی آواز سے بات کروجولوگوں کے کانوں تک پہنے جائے ویے لوگوں کے کان نہ کھاؤ۔ پانچے دئی آوئی میں اور تم نے ساری بستی کو بیدار کیا ہوا ہے۔ کیسی اہم ضیحیں بیں۔ رب تعالیٰ ان برعمل کی تو نیق عطافر بائے۔

# اكفرتكواات الله ستحركك

مَّا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْرَضِ وَاسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ مَن التَّالِينَ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِعَلَيْرِعِلْمِ وَلَاهُرَةً وَكِلَاكُمْ اللهِ بِعَلَيْرِعِلْمِ وَلَاهُرَةً وَكُلْ اللهُ عَلَوْا مَا النَّهُ عَلَى اللهُ عَالُوا بَلْ نَتَمِعُ وَكَلَاكُمُ اللهِ عَلَوْا مَا النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَوْا بَلْ اللهُ عَلَوْا بَلْ اللهُ عَلَوْا بَلْ اللهُ عَلَوْا بَلْ اللهُ عَلَوْا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْا مَا اللهُ عَلَوْهُ وَهُو مُعْلِي اللهُ عَلَوْا بَلْ اللهُ عَلَوْا بَلْ اللهُ عَلَوْا فَا اللهُ عَلَوْهُ وَمَن كُفُرُهُ وَالْمُوا اللهُ عَلَوْا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْلِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْا اللهُ عَلَوْا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اَلَمْ تَوَوُا كَيَا تَمْ نَهِي وَ يَصِحْ اَنَّ اللَّهُ سَخُّولَكُمْ بِ شَكَاللَّهُ تَعَالَٰ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ جَوَيَحُهُ النول عَن بِ وَمَا فِي السَّمُواتِ جَوَيَحُهُ النول عَن بِ وَمَا فِي السَّمُواتِ جَوَيَحُهُ النول عَن بِ وَمَا فِي النَّهُ وَسِي اللَّهُ وَالسَّنَعُ اوراس نَهُ مَل كَى بِي فِي اللَّهُ وَالسَّنَعُ اوراس نَهُ مَل كَى بِي عَلَيْكُمُ تَهُار بِ اور لِي فِي اللَّهُ الْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ جَوجُهُ اللَّهِ جَوجُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَوجُهُ اللَّهِ جَوجُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَوجُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَوجُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَوجُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَوجُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَم

اور جب ان کوکہاجا تاہے اِتّب مُوُ اپیروی کرو مَآ اس چیز کی اَنْهَ اَلْهُ اللّهُ جواللّه تعالی نے نازل کی ہے قَالُوا کہتے ہیں بَلُ نَتَبِعُ بِلَكَ ہُم پیروْی كریں كے مَا اس چیز کی وَ جَدُنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَا يايا ہم نے جس يرائي آبادَ اجدادكو أو لَوْ كَانَ الشَّيْطُنُ كيااوراكر جهوشيطان يَددُعُوهُم بلاتاهوان كو إلى عَذاب السَّعِيُو شعله مارنے والے عذاب كى طرف وَ مَن يُسُلِمُ وَجُهَهُ آورجس نے جھکا دیا اپناچہرہ اِلَسی الملّهِ اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے وَ هُوَ مُحْسِنٌ اوروہ نیکی كرنے والا م فَقَدِ اسْتَمُسَكَ لِي اِسْتَمُ اللَّهُ وَقِ الُونُقَلَى مَضْبُوطُ دَيْتَ كُو وَ إِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورُ اوراللَّهُ تَعَالَىٰ كَى طرف ب بب كامون كا انجام و مَنْ كَفَرَ اورجس في كَفركيا فَلاَ يَسْحُونُنُكَ كُفُوهُ پس نیم میں ڈالے آپ کواس کا کفر اِلْیُهَا مَوْجِعُهُمُ ہماری طرف ان کالوثاہے فَنُنَبِّتُهُمْ لِيسِ بَمِ ان كُونِر دي كے بِمَا اس كارروائى كى عَمِلُو اجوانہوں نے كى إِنَّ اللَّهَ بِشَكِ اللَّهُ تَعَالَى عَلِيمٌ جِائِحُ وَالاسِ وَبِذَاتِ الصُّدُورِ وَلُولِ كَ رازون كُو نُهَيِّعُهُمُ قَلِيُلاً جمان كوفائده دية بين تقورًا ثُمَّ نَضُطَرُّهُمُ يَحرجم ان كومجوركردي كے إلى عَذَاب غَلِيْظِ سخت عذاب كى طرف و لَئِنُ سَالُتَهُمُ اوراكرة بان عصوال كري من خلق السهوات و الأرض كس في بيدا كياہے آسانوں كواورز مين كو لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ البته ضرور تعبيں كے الله تعالیٰ نے پيدا كياب فُلُ آب كهدوي المنحمدُ لِلَّهِ تمام تعريفين الله تعالى كي ليم بين

### بَلُ أَكُثُو هُمُ بَكُهُ أَكْثُرُ اللَّ كَ لَا يَعْلَمُونَ نَبِينَ جَائِدً

#### ربط آیات :

اس سے پہلے رکوع میں حضرت لقمان '' کی نصیحتوں کا ذکرتھا جن میں بنیا دی طور پر انہوں نے بیٹے کوشرک سے منع کیا تھا۔اس رکوع میں اجمالی طور پر دلیل پیش کی گئی ہے کہ رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیونکہ بیاکام اللّٰہ تعالیٰ کے سواا در کوئی نہیں کرسکتا اور نہ ہی کسی نے کیے ہیں۔

فرمايا أَلَمُ تَوَوْا كِياتُمْ تَهِينِ وَكِيرِ أَنَّ اللَّهُ سَخَّوَ لَكُمُ بِشُكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِه تمہارے کام میں لگادیا ہے تمہارے تابع کردی ہیں منا وہ چیزیں فیبی السّماواتِ جو آسانوں میں ہے۔ وَمَا فِی اُلاَدُ ضِ اورجو چیزیں زمین میں ہیں۔چاند سورج ستارے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں ، ہواتمہارے فائدے کے لیے ہے ، زمین میں میدان تمہارے فائدے کے لیے ہیں ، یہاڑتمہارے فائدے کے لیے ہیں درخت ، اناج ، سنریاں ،میوے تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی ہے جس نے پیہ سب چيزيں پيدا کي ۾ول۔ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ مِنِعَمَ نِعُمَةً کي جُمْع ہے۔ الله تعالى نِيْمَلَ كِينِ تمهار ہےاویرا پی نعمتیں طاهرَةً وَّ بَاطِئَةً طَاہِری نَعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ظاہری تعتیں وہ ہیں جو دوسروں کونظر آئیں زبین آسان وغیرہ انسانی قد ،اس ٹی شكل، آنكه حيين ، كان ، ناك ، باته ، ياؤن ،لباس ،صحت وغيره \_اور باطني تعتين وه بين جو د وسروں کونظر نہ آئیں۔ایمان ہے ،علم ہے ،اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی محبت ہے بینظر نہیں آتیں اور ہیں بڑی تعتیں ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سی آدی کی شکا ، منہ ت ہے آدمی بڑا مرعوب ہوتا ہے مگر جب وہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بیا خاموش ہی رہتا تو جہتا

تھا۔ کیونکہ اس میں علم مجھ بوجھ،بصیرت نہیں ہے۔تو ظاہری اور باطنی عمتیں سب اللہ تعالیٰ كى عطاكرده بين كيكن وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ اورلوگون مِن عنه ايس بهي جو يُجادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمِ جُھُڑاکرتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں بغیرعلم کے بعض مفسرین نضر بن حارث کا ذکر کرتے ہیں بیالک بڑا منہ بھٹ کا فرتھا۔بعض کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف تھا۔جس وقت تو حید کا اثبات ہوتا ہشرک کار دہوتا توبیلوگ آنخضرت ﷺ کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لاشریک ہونے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔حالانکہان کے پاس نظم تھا۔ وَ کلا ھُذی اور نہ ہدایت تھی وَ کلا سینٹ مُنیئر اورندالی کتاب تقی جوروشی پہنجانے والی ہو علم سے مرادعقلی ولیل ہے اور ہدا بیت سے مرا دُنفلّی دلیل ہے جوانبیائے کرام کی وساطت سے وحی الٰہی سے حاصل ہوتی ہے۔اور تیسری چیز روشن کتاب ہے جس کے ذریعے سی چیز سے حق میں یااس کے خلاف دلیل دی جاسکتی ہے اور ان کے پاس ان میں ہے کوئی شے بھی نہیں ہے نہلم ، نہ ہدایت اور نہ روش کتاب اور جھکڑا کرتے ہیں اللہ تعالٰی کی تو حید کے بارے میں اور اللہ تعالٰی کی صفات کے بارے میں محض اپنے آباؤا جداد کی تقلید کرتے ہوئے۔

#### ادّله شرعیه حیار ہیں:

کی مسئلے کے اثبات کے لیے جار دلیلوں میں سے ایک کا ہو نا ضروری ہے۔
کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس لیکن مطلق قیاس نہیں بلکہ جوقر آن وحدیث
سے کیا گیا ہو۔ ایسا قیاس اور اجتہاد جوقر آن وسنت کے خلاف ہومر دود ہے اور ہرآ دمی جمتہد
بھی نہیں بن سکتا بلکہ مجتہد کے لیے شرائط ہیں۔ پھر یہ بھی یا در کھنا! کہ مجتہد کے اجتہاد میں خطا
بھی ہوسکتی ہے اور وہ درست بھی ہوتا ہے البتہ پیٹیبر سے خطانہیں ہوتی کہ پیٹیبر معصوم ہوتا

ہے جب کہ جمہ معصوم نہیں ہوتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ جمہد نے خططی بھی ہوگئی تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کو ایک اجرماتا ہے بشر طبکہ جمہد ترجی ہو پانچوال سوار نہ ہو۔ ( پانچویں سوار کا واقعہ حصرت اس طرح بیان فرماتے تھے کہ چارا آدمی بہترین گھوڑوں پر سوار ولی جارہ ہے تھے۔ جب دلی پہنچنے گئے تو ایک آدمی کنگڑی گدھی پر سوار ساتھ کی گیا ورف کر آیا ہوں ۔ جب وہاں پہنچ تو وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا اور ظاہر سے کیا کہ میں بہترین گھوڑے بر سوار ہو کر آیا ہوں۔ یعنی نام ورول کی فہرست میں خواہ کؤاہ اپنانام شامل کرنا۔ گویالہولگا کہ جب بیس خواہ کؤاہ اپنانام شامل کرنا۔ گویالہولگا کہ جب بیس مودودی صاحب ہیں۔ )

ائمه مجتهدين معصوم نهيس:

اور یا در کھنا! بعض جاہل قشم کےلوگ کہہ دیتے ہیں کہ مقلدین نے اپنے اماموں کو نبی کی گدی پر بٹھایا ہوا ہے حاشا وکلا تم حاشا وکلا کسی مقلد نے جو سیح معنی میں مقلد ہووہ ا مام کو نبی کی گدی برنبیس بھا تا پیغیبر معصوم ہے امام غیر معصوم ہے زمین آسان کا فرق ہے۔ توامام پنیمبری گدی پر س طرح بین سکتا ہے یااس کوکوئی بٹھا سکتا ہے۔اب دیکھوایک آ دی کو مسئلہ قرآن ہے نہیں ملتا ،حدیث سے نہیں ملتا، خلافت راشدہ کے دور میں بھی نہیں ملتا، صحابہ کرام ﷺ ہے بھی نہیں ماتا اگر میخص مجتهدین میں سے کسی کی بات مان لے کے ممکن ہے اس کی بات سیج ہور ہے اہل اسلام کی تقلید کہ اس نے مجتبد کی باث پر عمل کیا ہے اور سیمی یا د ر کھنا کہ تقلید جا تربھی ہے اور ناجا تربھی ہے۔ کل کے سبق میں تم پڑھ تھے ہو وَاتَّبعُ سَبيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى " أورتقليدكراس كى جوميرى طرف رجوع كرنے والا ہے۔ " تقليداوراتاع ا کی ای چیز ہے اور کوئی امام معصوم نہیں ہے۔البتہ رافضیوں کا نظریہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے ۔حضرت مجد دالف ثانی شاہ احمد ہر ہندیؓ کے دور میں رافضیوں کا بڑا فتنہ تھا اور پیہ

دہشت گرد فقنہ ہے۔ ملاعلی قاریؒ افغانستان ہرات کے باشندے ہے اس علاقے کا حکمران شیعہ آگیا اس نے چن چن کرعلا قبل کرائے۔ ملاعلی قاریؒ نے بھی اس کے خلاف فتو کی دیا تھاان کوساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اس ظالم نے آپ کو یہاں چھوڑ نائیس ہے لہذا آپ بھرت کر جا کیں۔ چنا نچہ یہ جمرت کر کے مکہ کرمہ چلے گئے اور وہاں بیٹے کرانہوں نے کتابیں نکھیں و ہیں فوت ہوئے اور جنت المعلیٰ میں ان کی قبر ہے۔ تو مجد دالف ٹانی آنے ایک شرک و بدعت کا بڑی تختی ہے رد کیا ہے اور و وسرا شیعہ کا بڑار دکیا ہے۔ شیعہ کے رد میں انہوں نے ایک ساب کھی ہے ' روّر دانش' ہے چھوٹی می کتاب ہے فاری زبان میں چونکہ انہوں نے ایک ساب کو شرور پڑھو۔ حصرت مجد دالف ارد و تر جمہ کر دیا ہے ' روّر دانش' ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھو۔ حصرت مجد دالف ٹانی آئے۔ اس کا ارد و تر جمہ کر دیا ہے ' روّر وضل کے نام سے ۔ اس کتاب کو ضرور پڑھو۔ حصرت مجد دالف ٹانی آئے۔ اس میں شیعوں کے کفر کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ پیشیعہ دافضی کا فرکیوں ہیں۔

## شیعہ کے کفریر دلائل:

کہ دیل کہ قرآن پاک جوالقد تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کا سارے شیعہ انکار کرتے ہیں کیا پہلے اور کیا بچھلے ، سوائے ان کے چار مولو بوں کے گران چار نے بھی تقیہ کے طور پر مانا ہے۔ بیسارے کہتے ہیں کہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہوتو جو فرقہ اس قرآن کواصلی نہ مانے وہ کیے مسلمان ہوسکتا ہے۔ اصول کائی ہیں کہ کھا ہے وَالْمَلَٰهِ مَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰہِ عَن کا درجہ شیعوں کے ہاں ایسے بی ہے جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف کا درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل قرآن کا اس موجودہ قرآن میں ایک بخاری شریف کا درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل قرآن کا اس موجودہ قرآن میں ایک

حرف بھی نہیں ہے تو کیا وہ اصل قر آن منسکرت میں ہے یا غیر مکلی زبان میں ہے یا چینی ،
لاطینی ،فرانسیسی زبان میں ہے۔اگر عربی میں ہے تو کوئی نہ کوئی حرف تو اس میں یقییناً ہوگا۔
اب جوفر قدید کیے کہ اس قر آن میں اصل قر آن کا ایک حرف بھی نہیں ہے وہ کیسے مسلمان
ہوسکتا ہے؟

شیعہ کے کفری دوسری وجہ بیہ بیان فر ماتے ہیں کہ بیصحابہ کرام ﷺ کی تکفیر کرتے ہیں اور جوصحابہ کرام ﷺ کی تکفیر کرتا ہے وہ خود کا فر ہے کیونکہ بیقر آن کریم کی تکذیب ہے۔ اور تیسری دلیل ہے ہے کہ بیاماموں کومعصوم ہجھتے ہیں کہان سے تلطی نہیں ہوسکتی اور ان پر وجی نازل ہوتی ہے جومعصوم بھی ہواوراس پر دحی بھی نازل ہوتی ہوتوامام اور نبی میں کیا فرق ہوا۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ کشف میں میری ملا قات ٱنخضرت ﷺ ہے ہوئی تو میں نے کہا حضرت! آپ ﷺ شیعہ کے متعلق کیا فر ماتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے ذرائختی کے ساتھ فر مایا احمد ، بیانام ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا ، احمد بن عبد الرحيم شاہ ولی اللّٰہ رحمہ اللّٰہ تعالٰی \_آ ہےﷺ نے فر مایا احمہ کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں میں مہم گیا اور کہا خصرت! میں نے یہ تو چھا ہے کہ شیعہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ علانے نے فرمایا کہتم نے لفظ امام برغورنہیں کیا کہ جس کو بیامام کہتے ہیں اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں ۔میری آئکھیں تھلیں تو میں نے غور کیا کہ بیہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے اور اس پر وجی اترتی ہے۔ تو جوامام کومعصوم بھی مانے اور بیابھی کہے کہ اس پر وحی اترتی ہے وہ کیسے مسلمان ہوسکتا ہے؟ اس لیے فر ماتے ہیں کہ بیشیعہ کا فر ہیں ۔ تو مقلدتو اس کو کا فر کہتے ہیں جوا مام کومعصوم مستجھے تو نبی کی گدی پر کس طرح ہتھا دیا۔توبیلوگ لوگوں کومغالطہ دیتے ہیں ان کے مغالطے میں نہ آنا۔ ناجائز تقلید ناجائز ہے، جائز جائز ہے۔ ناجائز تقلیدوہ ہے جو قرآن

وحدیث کے مقابلے میں ہو،خلافت راشدہ کے اصولون کےخلاف ہو،صحابہ کرام رہ ایک کے خلاف ہو۔اور جائز وہ ہے جوان میں ہے کوئی بات بھی اس میں نہ ہو۔ پھرامام کی بات کو ا مان لینا اس لیے کہ وہ زیادہ تقویٰ اورعلم والے ہیں ان کوہم سے زیاوہ دین کی سمجھ ہے مگر ا مام کومعصوم نہ مجھے ۔معصوم صرف خدا کے پیغیبر ہیں ۔مشر کین مکہ نا جائز تقلید کرتے تھے۔ الله تعالى قرمات بين وَإِذَا قِيهُ لَهُ لَهُ مِنْ أُورِجُس وقت كَهَاجا تا إن كو إ تَبِعُوُ امَآ أَنْزَلَ اللَّهُ پیروی کرواس چیزی جونازل کی ہےاللہ تعالیٰ نے قَالُوٰ ا کہتے ہیں بَلُ نَتَّبعُ بَلَد بَم بِيروى كري كَ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابْآءَ نَاجِس چِيز رِبم نے پايا سے باب داداكو أوَلَوْ كَانَ الشَّيُطُنُ كيااورا كرجه وشيطان يَلْدُعُوهُمُ إلى عَذَاب السَّعِيْر بلاتا موان كوشعله مارنے والےعذاب كي طرف وَ مَنُ يُسُلِمُ وَجُهَةً إِلَى اللُّهِ اورجس مُخْصَ نِنْ جَهِ كَا دِيا إِينَا چِره اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى طَرِفْ وَ هُو مُنْ حُسِنٌ أوروه نيكي كرنے واللہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثُقِي لِي بِشَكِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثُقِي لِي بِي ليامضوط وسنة كوجوماته مين آجائة وانسان كرتانهين ہے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُؤُر اوراللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹرا ہے سب کا موں کا انجام۔ وہی خالق ہے، وہی ما لک ہے، و بن سب بجه كر في والا ب و مَنْ كَفَرَ اورجس في كفركيا فَلاَ يَـحُـزُنُكُ كُفُوٰهُ يس نهم مين دُالے آپ كواس كا كفر - كيون؟ اِلْمُنا مَرْجعُهُمْ بهاري طرف بي ان كالوشا ہے فَنُهَا بَنَاتُهُمُ بِهَا عَمِلُوا لِي ان كوفيروي كے اس كارروائي كى جوانہوں نے كى ہے۔ آناتوانہوں نے ہارے یاس ہماری عدالت میں پیشی ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيْهُ مِهِذَاتِ الصُّدُورِ بِهِ شَكِ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَائِيَ وَالاَّبِ وَلُولَ كَرَازَ لِهُ مُبَعِّعُهُمُ قَلِيُلا ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑ ا کتنا عرصہ جی لیں گے؟ دیں سال ، ہیں سال ، پیجاس سال ،

سوسال، پانچ سوسال أنسم نصنطر عم عربهمان كومجود كردي مع إلى عذاب غليظ سخت عذاب كى طرف \_الله تعالى بيائے اس عذاب سے بددنياكى آگ برداشت نہيں ہو ِ تی اس میں لو ہا، تانیا ، پھر ہر شے پگل جاتی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے وَلَينِينُ سَالُتُهُمُ اوراكرا بالمشركون يه سوال كري مَّن خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَدُ ضَ مَن فِيدِ اللَّهِ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ آسانوں اور زمین کا خالق اللہ تعالی ہے فل ا فحمد لِلْهِ آب كهدي تمام تعريفين الله تعالى كے ليے بين كتم اقرارى مجرم ہوکہ پیشلنم کرتے ہوکہ آسانوں اور زمینوں کا خالق اللہ تعالی ہے سارے اختیارات الله تعالیٰ کے پاس ہیں۔ پھر دوسروں کوتم حاجت روا،مشکل کشاسمجھتے ہو جب سارے اختیارات الله تعالی کے پاس ہیں چردوسرا کوئی تمہاراہر دردکس طرح دورکرتا ہے؟ بسلُ أَكُثُورُ هُمُ لَا يَعُلَمُونَ لِلْدَاكِرُ إِن كُنِينَ جَائِحَ بِتُوجِبِينَ كُريةٍ بِعُورَبِينَ كُريةٍ ، رب تعالی نے جو مجھ دی ہے اس مے مقتضی برنہیں جلتے۔ اللہ تعالی ممل کرنے کی تو فیق عطا | فرمائے۔(امین)



يتلوما في التكموت و الأرض

لِلْهِ الله تعالیٰ بی کے لیے ہے مَا جو پھے فی السَّمُوتِ آسانوں میں وَالاَدُضِ اورز مین میں اِنَّ اللّٰه بِشَک الله تعالیٰ هُو الْغَنِی وہ بِ پرواہے الْحَمِیٰ تابل تعریف ہے وَلَوُ اَنَّ اورا کر بے شک مَا وہ چیز فی اللّٰدُ ضِ جوز مین میں ہے مِنْ شَجَوةٍ ورخت اَقُلاٰ مَ یَا میں بن جا کی اللّٰدُ ضِ جوز مین میں ہے مِنْ شَجَوةٍ ورخت اَقُلاٰ مَ یَا میں بن جا کی اُور اُرے مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد سَبُعَهُ وَالْبَحُو اور سمندر مَنا نَفِدَتُ کیلمٹ اللّٰهِ نہیں ختم ہوں گی الله تعالیٰ کی اُلله تعالیٰ کی اُلله تعالیٰ کی اُلله نہیں ختم ہوں گی الله تعالیٰ کی صفات اور اس کے کمات اِنَّ اللّٰهِ نہیں ختم ہوں گی الله تعالیٰ کی صفات اور اس کے کمات اِنَّ اللّٰهِ عَنِیْ وَ حَکِیْ ہُو بِ شَک اللّٰهِ عَالِ اِنْ اللّٰهِ نہیں ختم ہوں گی الله عالیٰ کی صفات اور اس کے کمات اِنَّ اللّٰهِ عَنِیْ وَ حَکِیْ ہُو بِ مِنْ مَنْ مُنْ اِنْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

المُه كردوباره كفرابونا إلا مكر تكنفس وَّاحِدَةٍ إيك نفس كي طرح إنَّ اللَّهُ بِ شَكَ الله تعالَىٰ سَمِيعٌ سَمّاتٍ بَصِيرٌ ويَكِتابِ اَلَمُ تَرَ الْصَحَاطِ كَياتُم تَهِينِ وَ يَكِصَّتِي أَنَّ اللَّهُ لِهِ شَكِ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُولِجُ الَّيُلَ واخْل كرتا بِرات كو فِي النَّهَارِ وَنَ مِنْ وَ يُولِجُ النَّهَارَ أُورُواخُلَ كُرَيّا بِونَ كُو فِي الَّيْلِ رَاتُ مِنْ وَ سَبِخُورَ الشُّهُسَ اوراس نے تابع کیاسورج کو وَ الْفَهَرَ اورجا ندکو کُلُّ ہر ایک ان میں ہے یَجُویٰ چلاہے اِلّٰی اَجَل مُسَمِّی ایک مقرر وقت تک وُّ أَنَّ اللَّهَ اور بِ شَك اللَّه تعالَى بِهِ مَهَا تَعُمَلُونَ خَبِيُرٌ جُوبِكُومٌ عَمَل كَرتَّ ہو خبروارے ذلک بیاس لیے باز اللّٰهَ بِشَك اللّٰهَ هُوَ الْحُقّ وه سِمَا ہے وَ أَنَّ اور بِي شك مَاوه يَدْعُونَ جِن كويكارت بي مِنْ دُونِهِ اس سے ينج ينج الْبَاطِلُ بِكَارِ بِينِ وَ أَنَّ اللَّهَ اورَ بِي ثَلَا اللَّهُ وَبَي بلندے الْكبيرُ برئى دات ہے۔

# تمام عبادتوں کی بنیادتو حید ہے:

تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ایمان اور توحید ہے یعنی اللّٰہ تعالیٰ کواس کی ذات وصفات اور افعال میں وحد ولاشر یک شبیم کرنا۔ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ دانس السطاعة النہ وحید تمام عبادتوں کی بنیادتو حید ہے یہی وجہ ہے کہ موحد ہے شک سر سے باؤں تک گنا ہوں میں ڈوبا ہوا ہو کسی نہ کی وقت دوز نے سے نکل آئے گا۔ جہنم کے سات باؤں تک گنا ہوں میں ڈوبا ہوا ہو کسی نہ کی وقت دوز نے سے نکل آئے گا۔ جہنم کے سات باؤ سے بیں میں دون ہوں گے۔ ایک

<u>`-</u>\_

الله تعالی فرماتے ہیں لِلَّهِ الله تعالیٰ ہی کے لیے ہیں مَا وہ چیزیں فِی السَّــمنُوبِ وَالْأَدُ ص جُوآ سانُون مِن بِين اور جوز مِن مِن بِين \_آ سانُون مِن جو يَجَهُ ہے اس کا خالق و مالک بھی رب ہے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور جو سیجھ زمینوں میں ہےاس کا خالق و مالک بھی رب ہی ہےاور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی متصرف ہے اور کسی کا اس میں کوئی وخل نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پنیمبروں کو نبوت دی ، اولیا ء کو ولایت دی ، نیکوں کو نیکی دی ، بڑے بلند در ہے عطافر مائے مگرالوہ بیت اور ربو ہیت اور خدائی اختیارات میں ہے کسی کو بچھ ہیں دیا خدائی اختیارات کا مَا لَكُ صَرِف يروردگارج وَ رَبُّكَ يَسْخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [سورة القصص]" آپ كايروردگار پيدا كرتا ہے جوجا ہے اورآپ كارب بى سب چيزوں یراختیار رکھتا ہے نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار۔''مخلوق کوکوئی اختیار نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہی کے کیے ہے جو بچھ ہے آسانوں میں اور جو بچھ ہے زمینوں میں ۱ اِنَّ اللّٰہ اَ هُوَ الْعَنِيُّ بِي شَكِ اللَّه تعالَى بِي بِيروا ہے۔تم اسْ كي تعريف كرونه كرونه اس كا پجھ بنتا ہے ندتمزتاب

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری مخلوق ایک متنقی آدمی کے دل پر جمع ہوجائے لیعنی ساری مخلوق متقی ہو جائے تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی تجراضا فہ نہیں ہوگا اور خدا

تخواستهاری مخلوق عَلنی اَفُجُو قَلْب رجل سب کے سب اللہ تعالیٰ کے باغی اور نا فرمان ہو جا ئیں تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کی بھی کی ہیں ہوتی ۔ پہتمہارے ا عمال تمہار ہے ہی لیے فائدہ منداور ثقصان دہ ہیں وغنی اور صدیے ہے یروا ہے اور ساری کا کنات اس کی قتاح ہے وہ کسی کا تحتاج نہیں ہے الم تحدیث قابل تعریف ہے۔ زمین کا ایک ایک ذره ، یانی کا ایک ایک قطره ، درختوں کا ایک ایک پتااس کی تبییج بیان کرتا ہے اور یہ بات برے غور کے ساتھ سجھنے والی ہے بدر بین میں جتنے درخت پیدا ہو سے بیں اور جہان کے فنا ہونے تک جتنے پیدا ہوں گے بیدر شت کسی اور مصرف میں نہ لائے جائیں بعنی ان کے مہتر، بالے، دروازے وغیرہ نہ بنائے جائیں ندان کوجلایا جائے غرض ہے کہ جو کام لکڑی سے لیا جاتا ہے نہ لیا جائے ان درختوں کی قلمیں بنائی جائبیں اور دنیا میں استے لمے لیے جنگلات ہیں اور بڑے بڑے قدآ ور درخت ہیں کے سارے جن اور انسان ان کی قلميں بناناشروع تمريں تو قيامت تک سب کی قلمیں نه بن سکیں ۔ توانداز ونگاؤ که کتنی قلمیں بنیں گی اورساراسمندرسیا ہی بن نجائے اور چغرافیہ دان کہتے ہیں کہ دنیا کے سوحصوں میں ہے اکہتر (ا2) حصوں پریانی ہے اور انتیس (۲۹) حصوں پرمخلوق آباد ہے۔ تو اس ہے اندازه نگالو که: یانی کتنا هو گااورانیسے سات سمندرادر، کمک اورامداد پہنچائیں اور بیرتمام سیاہی ہو ادر تمام انسان اور تمام جنات اور تمام فرشتے ان قلموں کے ساتھ ان آٹھ سمندروں کی سیای ہے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں انسانوں ، جنوں اور فرشتوں کی زندگیاں ختم ہو جا ئیں اور قلمیں گھس جا ئیں اور آٹھ ممندروں کی سیابی ختم ہو عائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ابجد بھی ختم نہیں ہوگا افسوس ہے کہ شرکوں نے رب تعالیٰ کی عظمت کو مجھا ہی نہیں ہے کہ دوسروں سے مائنگنے بھرتے ہیں۔

## رب تعالیٰ نه ما سکنے برنا راض ہوتا ہے:

نسائی شریف میں روایت ہے مَن گُم یَسْنَلِ اللّٰه یَغُضب عَلَیٰه ''جورب تعالیٰ ہے نہیں مانگا رب اس سے خت ناراض ہوتا ہے ۔' اس کوتم اس طرح سمجھوکہ تمہارے گھر وں میں بچے بچیاں ہیں تمہاری بیوی ہے وہ تم سے مانگنے کے بجائے محلے میں کسی اور کو جا کر کہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے ۔ تمہاری بیوی ، بیٹی کمی اور سے دو پنا ، کیز ہے وغیرہ مانگے تو تم ہر داشت کر لوگے؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جس طرح کہمیں غصہ آتا ہے کہ میری مخلوق کسی اور سے کیول محمہیں غصہ آتا ہے کہ میری مخلوق کسی اور سے کیول منابق ہے؟ تو جو رب سے نہیں مانگرارب تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے ۔ اکبر مرحوم نے کہا ہے۔ ایر مرحوم نے کہا ہے۔ ایر مرحوم نے کہا ہے۔ ایر مرحوم نے کہا ہے۔ ایک میں مرحوم نے کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کہا ہیں کے اور اچھا کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کہا ہیں کی کو میں کیا کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کہا ہے کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کے کے کے کے کے کے کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کے کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کے کہا ہے کے کے کہا ہے۔ ایک مرحو

۰۰ ای ہے ما نگ جو پچھ مانگنا ہوا ہے اکبر یمی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد

ایک اور شاعر نے کہا ہے۔۔۔۔۔

→ دینا ہےا ہے ہاتھ ہےا ہے بے نیاز دے کیا مانگٹا پھرے تیراسائل جگہ جگہ

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سوال کر ورب تعالیٰ ہے سوال کرو، مدد مائنورب سے مائلو۔ اتنی قادر مطلق ذات کو جھوڑ کر بندہ کسی اور کے سامنے دامن بھیلائے تو اسے یقینا غصر آئے گا۔

الله تعالى فرمات بين وَلَوُ اوراكر أنَّ مَا فِي الْلارُضِّ بِي شَك جوزين مين

ا بین نکیا؟ مِنْ شَجَرَةِ ورخت أَفُلاَمٌ . قلم کی جمع برسادے کے سارے ورخت فلمیں بن جائیں و المبے نے۔ اور سمندر جوز مین کے اکہتر حصوں پر عالب ہے يَمُدُّهُ أَسَى الداوكري مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِسَاعِهِ اللهَ اللهُ عَدْ أَبُحُو سَاتُ سَمَندر بِيسَندر سیاہی بن جائے اور سات سمندراوراس کوامداد پہنچا ئیں سیاہی بن کر مَّا مَفِدَتُ تَکلِمنْتُ الملُّهِ تَهْمِينِ خَتْمَ هُولِ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَكُلَّمات ادراس كَ خوبيان \_اس كَ صفات لَكِيَّةِ لَكِيَّةِ انسانوں کی زندگیاں بھی ختم ہو جا ئیں ، جنات بھی ختم ہو جا ئیں ،انسان ہے جنات بہت زیادہ ہیں اور جنات ہے فرشتے بہت زیادہ ہیں۔حضرت عثمانﷺ سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دیں فرشتے دن کواور دی فرشتے رات کواس کی جان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور حیار فرشتے اعمال لکھنے والے ، دودن کے اور دورات کے یہ تو دن رات پیس ا کیک آ دمی کے ساتھ چوہیں فرشتے ہوتے ہیں اور ہرجن کے ساتھ بھی۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ سات آسان ہیں اور ان کے اویر کری اور اس کے اویر عرش ہے۔ ان میں ایک ہاتھ کے برابربھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رہ تعالیٰ کی شبیج نہ بیان کرر ہا ہو۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ کعبۃ اللہ کے عین اوپر آسانوں میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعمور ہے جس کا ذکر ستائیسویں بارے میں ہےستر ہزار فرشتے ' روزانداس کاطواف کرتے ہیں۔ جب ہے دنیا ہیدا ہوئی ہے یہ کررہے ہیں اور دنیا کے فنا ہونے تک کرتے رہیں گے اور جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے تیا مت تک اس کی دوہارہ باری نہیں آئے گی۔ اس ہےتم فرشتوں کی تعداد کا انداز ہ لگاؤ۔ بیفر شتے بھی لکھنے ہیں شريك ہوجائيں پھربھی اللہ تعالی کی صفات ختم نہيں ہوسکتیں۔ إِنَّ اللَّهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ بِ شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

آگے قیامت کا ذکر ہے۔ مشرکین جیسے تو حید کا انکار کرتے ہیں ای طرح قیامت کا بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے و اِذَا مِنْسَنَا وَ کُونَا تُوابًا ذَ لِکَ رَجْعٌ بِهِ عِیْدٌ وَقَالِمَ اَنْ اَلَهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اِللَّهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ ال

## رب تعالیٰ کی فندرت کے دلائل 🖰

آگاللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے وہ ولائل بیان فرمائے ہیں جوروزمرہ تم دیکھتے ہیں جوروزمرہ تم دیکھتے ہیں ہو اُنَّ اللّٰہ یُولِجُ ہو پھرانکاری کیا وجہہے؟ فرمایا اَلَہُم قَوَ اے مخاطب تم دیکھتے ہیں ہو اُنَّ اللّٰہ یُولِجُ اللّٰہ ال

ہے گرضداور ہت دھرمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ہٹ دھرم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مسمجھا سکتی ۔اللّٰہ تعالیٰ نے فرشتوں کوبھی اورابلیس کوبھی تھئم دی<mark>ا کہ آ دم علیہالسلام کو سجدہ کر و</mark>مگر الْمِينَ الرُّكِيا فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُوْنَ إِلَّا إِبْلِيْسَ [حجر: ٣٠] ( يُن سجده کیا سب کے سب فرشتوں نے لیکن اہلیس نے سجدہ نہ کیا ۔'' رب تعالیٰ نے فرمایا مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أَمَوْتُكَ [اعراف: ١٣] 'اے اللیس تھے س چیز نے روکا جب مين نے بچھے مکم ویا مجدہ کرنے کا ۔'' کہنے لگا اَنَسَا خَیسُوْ مِسَنْسَهُ خَسَلَقُتَنِي مِنْ نَادٍ وَ حَلَقُتَهُ مِنْ طِيْنِ "" ميں اس سے بہتر ہوں مجھے آپ نے آگ سے پيدا کيا ہے جس ميں روشنی اور بلندی ہے ادراس کوخاک ہے جو یا وُں کے نیچے روندی جاتی ہے ہیں اس کو کیوں سجدہ کروں؟'' پھرمعاذ اللہ تعالیٰ ، رب تعالیٰ کے ساتھ گلہ شکوہ کیا۔ کہتے لگا اَرَءَ پُنَۃ کَ هلذًا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ [اسراء: ٦٢] "مجھے بتلاؤتوسہی، یہ ہے جس کوآ ہے نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔'' جیسے عورتیں ایک دوسرے کو طعنے ویتی ہیں اس طرح رب تعالیٰ کوطعنہ دیا۔اب شیطان قادر مطنق کے سامنے اکڑ گیا اس کا کیا علاج ہے؟لیکن رب تعالیٰ نے فورا گرفت نہیں کی کیونکہاس نے اختیار دیا ہے۔ فَ مَنْ شَآءَ فَلَیُوْمِنُ وَ مَنْ شَآءَ فَلَیَکُفُوْ [ کہف: ۱۵] ''لیں جس کا جی جا ہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی جا ہے اپنی مرضى ك كفراختيار كريء ' فرمايا و سَنَّعُو الشُّمُسُ وَالْقَمُو اوراس فِي مَخْرَكَيْا ہے سورج کواور جاند کو، جورفیار اور راستہ سورج اور جاند کا اس نے مقرر کر دیا ہے بجال ہے كەلس مىل وەكوئى كى بىيشى كرىكىيى راستە بەل ئىيس يارفتار مىں سىستى اور تىزى لائىيىس خىسلە يَّجُوى إلَى أَجُل مُسمَّى برايك ان مين سے چلتا ہے مقرر ميعاد تك سورج بھى چلتا

رہے گا اور جاند بھی چلتا رہے گا ہیرب تعالیٰ کی قدرتیں روز مرہتم و کیھتے ہویہی ذات

2



## الكمتير

اَنَّ الْفُلْكَ تَجُرِى فِي الْبَحْرِيزِ عُمَتِ اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنَ الْبِيَّهِ اِنَّ فِي الْبَعْرِيزِ عُمَتِ اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنَ الْبِيهِ الْكُلْكَ وَكُوا الْفَلْكِ اللّهِ فَوْلِمَ مَّا فَعُلَاكُمْ مَّا فُلْكُ الْمَالِكُ فَوْلِهِ وَاذَا غَيْبَهُ الْمَالْمَ فَوْفَهُ مُ مَّا فَلْكُولُ اللّهِ فَوْفَا اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

اَلَمْ تَوَ كَيَاتُمْ فَيْ كَيَاتُمْ فَيْهِمْ وَيُهَا انَّ الْفُلْكَ تَجُورِى بِهِشَكَ كُشْتَالُ عِلَى اللّهِ اللّه تعالى كَفْسُل سے فِلْق بَيْنَ فِي الْمُنْ عَنْ الْفِيْهِ الْمَيْنَا فَيْول بَيْنَ الْمُنْ فَيْ فَلِكَ لِيُونِيْكُمْ تَا كُوهُ وَكُلَ عَبَيْنِ مِنْ الْفِيْهِ الْمَيْنَافُول بَيْنَ سِي اللّهُ فِي فَلِكَ لِيَهُ اللّهُ فَيْ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اعتقادكو فَسَلَمًا نَجْهُمُ پُس جِس ونت وہ نجات دیتا ہے اِلَی الْمَبَرِّ خَشَکی کی طرف فَمِنْهُمُ لِين ان مِين يَ يَعْض مُقَتَ صِدٌّ ورمياني حال علنه والع بين وَمَا يَجْحَدُ بِالْتِنَا اور بين الكاركرية بهاري آيتون كا إلا تُحَلُّ خَتَّار ممر مروه تخص جووعدہ شکن ہے کھور اور ناشکری کرنے والا ہے بنایھا النّاسُ اے الدُّكُو اتَّقُوا وْرُو رَبُّكُمُ البيِّرب سے وَانْحَشُوا يَوُمَّا اورخوف كرواس دن كا لاَّ يَجُوىُ وَالِدٌ نَہِيں كَام آئے گاكوئى باپ عَنْ وُلَدِهِ اینے بیٹے کے لیے وَلَا مَوُلُوُدٌ اورنهُ لولَى بينًا هُـوَ جَازِ وه كفايت كرےگا عَـنُ وَّالِدِهِ اينے باب ك ليه شَيْئًا لَيْحُوجُكُمْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ بِيثِكَ اللَّهُ تَعَالَى كَاوْعَدُهُ سَيَاتِ فَلا تَنغُرَّ نَّكُمُ بِس نه دهوكِ مِن واللَّهِ مِن الْحَينُوةُ اللُّهُ نُيَا دنيا كَ زندگَ وَ لا يَغُوَّ نَكُمُ اورنه وهوكِ مِن دُالِحَتْهِ بِينِ بِاللَّهِ اللَّهُ قَالَىٰ كِساتِهِ الْمُغَرُّورُ إ وصوکے باز إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ بِ شَك اللَّهَ اللهُ اللهُ عَنْدَهُ بِ شَك اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَهُ السَّاعَة قيامت كاعلم وَ. يُنَوِّلُ الْغَيْتُ اوروه اتارتا بِ بارش وَ يَسْعُلُمُ هَا فِي الْأَرْحَاهِ اور جانتاہے جو کچھر حمول میں ہے۔ و مَسا تَسَدُر ی نَفُسُ اور نہیں جانتا کوئی نفسر مَّا ذَا تَكْسِبُ غَذَا كِيا بَرُكُهُ كَمَائِكُ كُلُّ وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ اورُنهِ مِن اللَّهِ عَالَا كُولَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلِيْهُ مِهِ عَلَيْهُ مِهِ شك اللَّه جانع والأيه خَبيُرٌ خَبرر كَفْ والأيه -

P+4

## ربطآبات :

اس سے میلے رکوع کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہواور اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے جن کومشکل کشا ، جا جت رواسمجھ کر ایکار نے ہیں وہ بے کار ہیں کسی کے یاس کوئی اختیارات نہیں ہیں ۔ آ گے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بچھ دلاک بیان فر مائے ہیں کہ أَلَمْ تَوَ احِنَاطِبِهُمْ وَ يَكِيتُهُ مِن أَنَّ الْفُلْكُ تَجْرِئ فِي الْبَحُو بِشُكَ تُسْتَيَالَ چنتی ہیں سمندر میں بینیعہ مُتِ اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کے ضل وکرم اور اس کی نعمت کے ساتھ۔ آج تو خیرسائنس بری تر قی کرگئی ہے اورمختلف چیزیں ایجاد ہوگئی ہیں ۔اس زیانے میں کشتیاں ہوا کے ساتھ چکتی تھیں باد بانی کشنیاں ہوتی تھیں کشتیوں کے ساتھ بڑے بڑے کپڑے یا ٹائ ہا ندھ لیتے تھے اور ہوا کے رخ پر انہیں چلاتے تھے۔ (یہی بادبان کشتیوں کی رفتار تیز کرنے اور انہیں موڑنے کے کام آتے تھے۔ ) ادھر کی چیزیں اُدھراوزاُ دھر ک ا دھر لے آتے تھے جیسے آج کل برآ مداور درآ مد کا سلسلہ ہے بیاس وفت بھی ہوتا تھا تو فر مایا یہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ تعالی کے نصل و کرم ہے۔ لیکسویک تھے مِن ایک ہِ تا کہ و کھائے مہیں ایٹی قدرت کی بعض نشانیاں۔ کیؤنکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو بے شار م ہں ان میں ہے بعض یہ بین تشتیوں کا سیح مسالم یار جانا اور پھر واپس آٹا اور تمہارا ان پر سفر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چندا کیک نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِسسیُ ذَلِکَ لَاینتِ بِشِکُ اِس مِیں کُی نشانیاں ہیں لِنے کُ لَ جَسَّادِ شے وُدِ ہر*صر کرنے والے* شکرگزار کے لیے۔ سمندر کا مفراُس دور میں خاصامشکل ہوتا۔موجوں یرموجیس آتی تھیں کشتیوں کےغرق ہونے کا خطرہ ہوتا تھاا لیےموقع برصبر کیضر ورت پیش آتی تھی لوگ جس وقت یار جاتے تھےرب تعالیٰ کاشکربھی ادا کرتے تھے جاہے شکرادا کرنے والےتھوڑے

ہوتے تھے اس کیے دولفظ بولے ہیں صبر کرنے والے شکر ادا کرنے والے و إذًا غَشِيَهُ مُ مُّونِ ﴾ اور جب وَ هانب ليتي همي ان كوموج جس ونت حِيها جاتي تهي ان يرسمندر كَ مُوج كَالظُّلَلِ سَا مَانِ كَلَ طُرِحَ ذَعُوا اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يَكَارَتُ مِينَ اللہ تعالیٰ ہی کو خالص کرتے ہوئے دین اور اعتقاد ہصیٰ حستہ کی کتاب نسائی شریف میں روایت ہے کہ ۸ ھامیں جب مکہ مکر مہ فتح ہوا تو جتنے نا می گرامی کا فریتھے سب بھاگ گئے۔ ان بھا گئے والوں میں جبّار بن اسود وحشی بن حرب صفوان بن امیہ ،عکر مہ بن الی جہل اس ز مانے میں جدہ کا وجود نہیں تھا ہیے جدہ بہت بعد میں آباد ہوا ہے تعبۃ البند کے دروازے کی عین سیدھ میں تمیں میل کی مسافت پر سمندر ہوتا تھا دہاں ہے کشتیاں آتی جاتی تھیں بھی ہفتے کے بعد بھی مہینے کے بعد ۔ عکرمہاس اراد سے ہے روانہ ہوا کہ عرب کی سرز مین پرتو میں بیج نہیں سکتا حبشہ بھاگ جاؤں ۔ حبشہ جانے والی کشتی میں سوار ہو گیا کشتی چندمیل سمندر میں جلی کہطوفان آ گیالوگوں نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا۔ کسی نے کہا یا لات اغتنی کی نے کہا یا منات اغتنی یا عزی اغتنی اے لات میری مدوکر، اے منات میری مددکر،اے عز ک میری مدد کر۔ ملاحوں نے کہا إِنَّ الِهَا اَنَّ الْهِ اَلَّهُ مَا لَا تُسَعُّنِينُ هنه نسا مشيئ اليجن كوتم يكارر به ويتمهار حطاجت زوامعبود يهال يجه كامهيل آسكتے یہاں صرف اِسلے رب کو یکارو وہ تمہیں بیائے گاعکرمہ نے کہا کہ بیسبق تو ہمیں محمد دیتے منے اور اس ہے ہم بھا کے چرر ہے ہیں اگر یہاں انتد تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی نہیں بیا سكتا تو پھرخشكى ميں بھى كوئى نہيں بيجا سكتا \_نسائى شريف ميں روايت ہے كہنے لگے كـ اگرالله تعالیٰ نے مجھے بیجالیا تو میں ضرور آپ ﷺ کے یاس پہنچ کر آپ ﷺ کا کلمہ بڑھوں گا۔ طوفان بہت بڑا تھا کشتی واپس آ کر کناڑ ہے لگی تو عکرمہ کی بیوی اس حکیم بغل میں کوئی چیز

چھپائے ہوئے کھڑی تھی عکر مدد کھے کہ پریٹان ہو گیا کہ مردوں کے علاوہ عورتوں کے ساتھ بھی کیازیادتی ہورہی ہے کہ میری بیوی بھا گریباں آگئی ہے۔ پوچھاام عکیم کیے آئی ہو، کیا گزری جاس نے کہا کہ وہاں تو رحمت کا سمندر تھا تھیں مارر ہا ہے صفا کی چٹان پر چڑھ کر آنخضرت بھٹ نے فر مایا ہے اے مکہ والو! کلا تشویب عکن کٹم الیوم آج کے دن تم پرکوئی ملامت نہیں ہے ، کوئی ڈانٹ نہیں ، کوئی سرزنش نہیں ہے ، میں نے تم سب کو معاف کر ویا ہے ۔ تو وہ جو سکہ بندمشرک تھے وہ بھی انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالی کو پیارتے تھے مگر ویا ہے۔ تو وہ جو سکہ بندمشرک تھے وہ بھی انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالی کو پیارتے تھے مگر فلم ، چیرت اور تعجب کی بات ہے کہ آج کل سے مشرک کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک میں وہ ہوئے جی ہیں اور شرک میں وہ ہوئے جی ہیں اور شرک میں وہ ہوئے جی ہیں اور شرک میں

س بگرداب بلاا فرادشتی مدوکن یامغین الدین چشتی س امدادکن امداد کن از بندغم آ زادکن دردین ودنیا شاد کن یاغوث اعظم وشگیر

ونیااور آخرت کی کامیا بی ان سے ما تکتے ہیں۔ یقین جانو! اس سے برا اور کوئی شرک نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب چھا جاتی ہوئے ان پرموج سائبان کی طرح تو خالص اعتقادر کھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کونجات دیتا اللہ تعالیٰ ان کونجات دیتا ہے فکی کی طرف فیصنہ مُقتَصِد پس ان میں سے بعض درمیا فی چال چلتے ہیں میانہ روی اختیار کرتے ہیں بھی رب کو پکارتے ہیں اور بھی کسی اور کو وَمَا یَنجحد باینینا اور شہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا اللہ مُحل خَسَّادٍ مُحقودٌ می شروہ شخص جو وعدہ شکن ہے اور ناشکری کرنے دالا ہے۔ خَسَّادِ کامعنی ہے غدار، وعدہ شکن ، وعدہ کرے پھر جانے اور ناشکری کرنے دالا ہے۔ خَسَّادِ کامعنی ہے غدار، وعدہ شکن ، وعدہ کرے پھر جانے اور ناشکری کرنے دالا ہے۔ خَسَّادِ کامعنی ہے غدار، وعدہ شکن ، وعدہ کرے پھر جانے

والا۔ جب انتہائی مصیبت میں ہوتے تو صرف رب تعالیٰ کو پکارتے اور جب کنارے لگ جاتے تولات ،منات ،عزل کی یاد آجا تا۔

الله تعالی فرماتے ہیں یہ آٹھا النّاسُ اتَّقُوا رَبّکُمُ اے لوگوا وَروا ہے رب تو رحمٰن ، رحیم ہاں سے ڈرنے کا کیامعنی ہے؟ تو بعض مضرین کرامؓ یہان عقاب کا لفظ مقدر مانتے ہیں یعنی عقاب رَبّکُمُ کالفظ مَا لتے ہیں معنی اس کا بھی وہی ہے۔ بعض منحسالفة رَبّکُمُ نکالتے ہیں کرا ہے رب کی خالفت ہے بچو کیونکہ اگرتم نافر مانی کرو گے تو اس کے بدلے میں تنہیں سزا ہوگی البندا الله تعالی کی نافر مانی ہے بچو واخشوا یو ما اور خوف کروائن دن کا لا یہ جُونی و الله عَن و لَله مَن و لَدِه تهیں کام آ کے گا باپ این بیٹے کے و کلا مَن لُود دُهُو جَاذٍ عَنْ وَ الله مَن اور نہ بیٹا کفایت کرے گا الله کی بیٹے کے و کلا مَن لُود دُهُو جَاذٍ عَنْ وَ الله مِن شَیْنًا اور نہ بیٹا کفایت کرے گا الله کی بیٹے ہیں۔

دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں بدؤم یقو المقرء مِن اَجیه و اُمّه و اَبِیْه و صَاحِبَتِه و بَنِیْهِ [سورہ بس] ' جس دن بھا گے گا آدی اپنے بھائی سے اور بھا گے گا ان می اسے نور این بیوی سے اور این بیوی سے کہ بندہ این برلے میں ان سب کوجہم ڈالنے کے سلے تیار ہوجا کے گانسو ڈ المُسْمُ فرم لَوْ يَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِلْهِ ، بِبَيْهِ وَصَاحِبَتِه وَالْحِيْمِ وَالْحِيْمِ وَالْحَيْمِ وَالْحَيْمِ وَالْمَعْمِ مَ لَوْ يَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِلْه ، بِبَيْهِ وَصَاحِبَتِه وَالْحِيْمِ وَالْمَعْمِ مَ لَوْ يَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِلْه ، بِبَيْهِ وَصَاحِبَتِه وَالْحِيْمِ وَالْمَعْمِ مَ لَوْ يَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِلْه ، بِبَيْهِ وَصَاحِبَتِه وَالْحِيْمِ وَالْمَعْمِ مَ لَوْ يَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِلْه ، بِبَيْهِ وَصَاحِبَتِه مَالِنَ بَدُولَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمْ يُنْجِيْهِ [سورہ وَالْحَيْمِ مَالُول کَالْمُ کَالُ کَالْمُ کَالُ وَلَى کَعْدَاب ہے نَحِیْ کے لیے معادی نہ بی کا دراسی قبیلے کا جواس کو بناہ و بنا تھا این میں پر رہے والوں کو بھی فدیہ میں چیش کر دے پھر وہ این آب کو بناہ و بنا ہے اللہ کا اور این کی موردہ این آب کے بیالے ۔ ''

فر ما یا تکلاً بیرف ردع ہے "مرکز بیسودانہیں ہوگا۔" اور سورہ آل عمران آیت نمبر اق میں بَ فَلَنُ يُقْبَلَ مِنُ أَحَدِهِمُ مِّلُ ءُ الْآرُضِ ذَهَبًا وَّلُوافَتَدَى بِهِ ' مِرَّرْقُولُ بَيْل كَ جائے گی سونے کی بھری ہوئی زمین اگر چہوہ اس کا فندیددے دے۔ ' بعنی بالفرض اگر کسی کے پاس سونے سے بھری ہوئی زمین ہواوروہ رب تعالیٰ کے دربار میں پیش کردے کہ یا اللَّه بيہ جمھے ہے لے اور جمھے نجات دے دے تو پی فعد بیجمی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اورسورہ ما کدہ آیت تمبر ۲۹ میں ہے و مِثْلَهٔ مَعَهٔ ''اتی زمین اور بھی سونے کی بھری ہوئی ہوتو قبول نبیں کی جائے گی اور چھٹکارانہیں ہوگا ۔'' تو ڈرواس دن سے جس دن نہ باپ منے کی طرف کفایت کرے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقَّ بِ شک الله تعالیٰ کا وعد ہ سچاہے قیامت ضرور آئے گی نیکوں کوئیکی کا بدلہ ملے گا اور بروں کوسز ا ملى فلا تَعْرَّنَكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا يس ندو الله يهي وهو عين ونياك زندگي-یہ نایائدار ہے جے ہام نہیں شام ہے جہا ہیں ،آج ہے کل نہیں ،اب ہا کیا کہے کے بعد نہیں لہذاتے ہیں وحوے میں ندوالے وَلا يَغُوَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَوْوُرُ اور برَّرَ وهو کے میں نہ ڈالے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ وهو کے باز۔ غیب رُوُر غین کے فتح کے ساتھ بروزن دَسُــوْل بیصفت کاصیغہ ہے۔اس کامعنی ہے دھو کے باز۔اور غین برضمہ ہو غُے رُور تواس کامعنی ہے دھوکا۔ میشیطان دھو کے باز ہےاللہ تعالیٰ کے دین کے بار نے میں اوراس کے احکام کے بارے میں تنہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے جو پچھرب تعالیٰ نے تمہیں فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ قیامت حق ہے،میدان محشرحق ہے، بل صراط حق ہے، میزان حق ہے، حساب حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہیں۔

عالم الغيب خدا تعالى ہے:

ایک خفس تھا حارث بن عمرو۔ پہلے کا فرتھا پھر مسلمان ہوگیا تھا اس نے حالت کفر میں آنخضرت کے پاس آکر سوال کے۔ کہنے لگا میں نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں آپ مجھے ان کا تسلی بخش جواب دیں۔ کہنے لگا میں کاشت کا رہوں اگر بارش نہ ہومیری فصل نہیں ہوتی مجھے یہ بتلا کیں کہ بارش کب ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ میری ہوی حاملہ ہے مجھے یہ بتلا کیں کہ بارش کہ ہوگی؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں مروں گا کہاں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں گا؟ اور یہ بتلا کیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس موقع پراللہ تعالی نے یہ آب نازل فر مائی۔

> ے آگاہ اپنی موت سے کو کی بشرنہیں سامان سوبرس کے ہیں ،کل کی خبرنہیں

ترندی شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے منی کے مقام پر مجد خیف میں کھڑے ہو کرتقر برفر مائی اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ اونٹنی پر سوار سے تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں اور اچھی طرح س بھی لیں فر مایا خید و عَینی مناسبت کھن '' مجھے تم احکام جی سیکھ لو۔'' ہوسکتا ہے آئندوسال میری ملاقات نہ ہو لَعَدِّی اَنْ اَلْفَاکُم بَعْدَ عَامِهِم هٰذَا تقریرے بعد بعض نے پوچھا حضرت! آپ کوکوئی اشارہ ہوا ہے فر مایا نہیں ۔ موت ایک

راز ہے رب تعالی نے کسی کوئیس بتلایا میں نے قرینوں سے سمجھا ہے کہ میری وفات قریب ہے۔ ایک قرینہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں میر سے ساتھ ایک وور کرتے تھے اور اس وفعہ دوبار دور کیا اس سے میں نے اخذ کیا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ مجمع الزوائد میں بیروایت ہے کہ حضرت عباس میٹ نے خواب وفات قریب ہے۔ مجمع الزوائد میں بیروایت ہے کہ حضرت عباس میٹ نے خواب دیکھا جوآب بھٹے کے چامحترم میں کہ آسمان سے بڑی مضبوط رسیاں انری میں اور زمین میں کنڈ سے میں ان کو بکر رہی میں اور ساری زمین کو تھینچ کر آسمان تک لے گئی ہیں۔ حضرت عباس نے بیخواب آنخ ضرت بھٹا کو سنایا تو آپ بھٹا نے فرمایا بچا جان تمہار سے سیستیج کے جانے کا وقت قریب آگیا ہے۔ تو آپ بھٹا نے ایسے قرائن سے اخذ فرمایا کہ میری موت قریب ہے در نہ موت کا وقت اللہ تعالی نے کسی کوئیس بتلایا۔

امام ابوحنيفة أورخليفه ابوجعفر منصور كاخواب:

تفسیر مظہری، ابوسعود، معالم النزیل، مدارک بقسیرات احمد بیمشہورتفسیریں ہیں۔
ان سب بین سیوا قعہ موجود ہے۔ ابوجعفر خلیفہ ہوعباس بہت ذبین اور زیرک آدمی تھا بچھلم
کے ساتھ بھی تعلق اور مناسبت رکھا تھا گر بادشاہ تھا غصداس بیں بہت تھا۔ اہام ابوضیفہ کو
اس نے مختلف اوقات میں برہند کر کے ڈیزھ سوکوڑے لگوائے ہیں اس جرم میں کہتم
وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کرلو۔ ملک کے وزیر اعظم بن جاؤاور اہام صاحب نے انکار کر
دیا۔ بہت بڑا ملک تھا تھے ہے کا شغر تک سرحد تھی تربین (۵۴) لا تھ مربع میل کا حکمران خوا۔ اہام ابوضیفہ نے فر مایا کہ میں اس طالم حکومت کا معاون بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
یہ بات تم خود سیجھتے ہو کہ طالم کوظلم کرنے والے ہی مطلوب ہوتے ہیں۔ اس جرم میں اہام ابوضیفہ کوقید کیا اور روز انہ بر بہنہ کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یا آخر جیل ہی میں اہام ابوضیفہ کوقید کیا اور روز انہ بر بہنہ کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یا لا تحر جیل ہی میں اہام صنیفہ کوقید کیا اور روز انہ بر بہنہ کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یا لا تحر جیل ہی میں اہام صنیفہ کوقید کیا اور روز انہ بر بہنہ کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یا لا تحر جیل ہی میں اہام صنیفہ کوقید کیا اور روز انہ بر بہنہ کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یا لا تحر جیل ہی میں اہام صنیفہ کوقید کیا اور روز انہ بر بہنہ کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یا لا تحر جیل ہی میں اہام صنیفہ کوقید کیا اور روز انہ بر بہنہ کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یا لا تحر جیل ہی میں اہام

صاحب " کی وفات ہوئی جیل میں ان کوز ہر دیا گیا تھا۔ ایک کارند ہ آیا اس نے آ کرا طلاع دی کہ حضرت! آپ کو زہر دینے کا پروگرام بن گیا ہے اس سے زیادہ میں پچھنہیں کہہ سَلَّمَا كَيُونَكُه مِينَ مَلازم مِول - زَبِرِكا بِياله لا يا كَيا كه بِيو-فرمايا إنِّي لَا عُلَمُ هَافِيُه '' بِيشك میں جانتا ہو جو کچھاس میں ہے۔' میں خودکشی کوحرام سمجھتا ہوں خودنہیں پیوں گا۔ چنانجیان کو گرا کر زبردی ان کے منہ میں زہر کا پیالہ انڈیل ویا گیا سجد ہے کی حالت میں امام صاحب کی روح برواز کرگئی۔ خیر بیتو بعد کا واقعہ ہے جو واقعہ میں سنانا جا ہتا ہوں وہ یہ ہے كها إوجمنفر نه خواب مين ملك الموت كود يكهاعز رائيل عليه انسلام كو، كهنج لگا مجھے بتلاؤ كه میری زندگی تنتی باقی ہے؟ تو ملک الموت نے ہاتھ کی یانج انگلیاں کھڑی کر دیں۔ تم نے اً رج کل ۔ پنچے کا نشان بسول اور م کا نول بر دیکھا ہوگا پیشیعہ کی علامت ہے۔اس ہے وہ پنج تن پاک مراد لیتے ہیں ۔ وہ ہمارے ہی بزرگ ہیں ۔ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ، حضرت على ﷺ، حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها، حضرت حسن ﷺ، اور حضرت حسين ﷺ، شہید۔شیعوں نے جوعقا ندگھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ وز سر اعظم یا کستان رہی ہیں بے نظیر ، ان کی کوشی پر بھی یہی پنجہ لگا ہوا ہے میں نے اپنی آ تکھول کے ساتھ دیکھا ہے کراچی میں ۔اور کالاحجہ نذابھی لگا ہوا تھا۔ بیلوگ بڑی جراک کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور ہمارے لیڈرا بنے آپ کوئی کہلانے میں صیب بسکسم عسمسی ہیں۔اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے شرماتے ہیں اوران کے افسر بھی ایخ باطل فرقے کی بوری رعایت کرتے ہیں۔تو خیر ملک الموت نے ابوجعفر کے سامنے پنجہ کر دیا۔ ابوجعفر منصور نے محققین بلائے تعبیر کے لیے۔ سی نے کہا یانچ دن زندہ رہو گے کسی نے کہا یارنج مہینے زندہ رہو گے کسی نے کہا یا نتج سال زندہ رہو گے مگر وہ ان کی تعبیر وں ہے

ذخيرة الجنان

مطمئن نه ہوا۔ کہنے لگا نعمان بن نابت ، بیاما مصاحب کا نام ہے ، کو بلاؤ۔ ثابت ، والد کا نام ہے ، کو بلاؤ۔ ثابت ، والد کا نام معا ذُوطی ۔ بعض لوگ یہ جھتے ہیں کہ صنیفہ ان کی لڑکی تھی اور اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو ابوصنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حذیفہ ان کی کوئی لڑکی نہیں تھی ابو حنیفہ کا معنی ہے ملت حنفیہ والا۔ اب ، ارخے کے لفظ کی اضافت جب غیر فروالعقول کی طرف ہوتواس کا معنی ہوتا ہے والا۔ ابن الوقت کا معنی ہوتا ہے والا۔ ابن الوقت کا معنی ہوتا ہے دالا۔ ابن الوقت کا معنی ہوتا ہے دالا۔ ابن الوقت کا معنی ہوتا ہے دالا۔ ابوصنیفہ کا معنی ہے ملت حنفیہ یر چلنے والا۔ ابوصنیفہ کا معنی ہے ملت حنفیہ یر چلنے والا۔

امام صاحب تشریف لائے تو منصور نے اپنا خوب سنایا اور دوسر کے حفرات نے وقت میں تاکہ میں بنایا اور دوسر کے حفرات نے فرمایا جوتج بیریں بتائی تھیں وہ بھی بتا کیں ۔ ان تفییروں میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کے لئے نہ '' سب نے فلط کہا ہے۔' در حقیقت ملک الموت نے بتالیا ہے کہ موت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کاعلم رب تعالی سے سواکسی کونہیں ہے۔

توفرمایا قیامت کاعلم اللہ تعالی کے پاس ہے بینی اس کا سیح وفت اس کے بغیر کوئی انہیں جانتا و یُمنیز کُ الْمغین اور دہ اتارتا ہے بارش بارش اتار نے کا وفت اس کے بغیر کوئی تعالیٰ بی جانتا ہے۔ یہ ہمارے محکمہ موسمیات والے تھوک کے حساب ہے جمعوت بولئے رہے ہیں کہتے بھی بین اور ہوتا بچھ ہے و یُسٹ کُم مَا فِی الْلَارُ حَامِ اور جانا ہے جو بیکھ رحوں بیں ہے۔ تطعی علم اللہ تق لی کے سواکس کے پاس نمیں ہے و مُسا تسلم و مُساسم و مُساتم و مُساتم و مُساتم و مُساتم و مُساتم و مُساتم و مُساسم و مُساتم و

تَمُوْتُ اوركوئي نفس نبيس جانتا كه وه كس زمين ميس مرے گاناى ليے نقبها عِرامٌ لکھتے ہیں كہ نفس ساتھ ركھنا چاہے اور زندگی میں اپنی قبر بنانا مکر وہ ہے كيونكه معلوم نبيس كہال مرنا ہے اِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ بِ عِنْسُك الله تعالی جانرا ہے۔

آج بروز اتو اروا شعبان المعظم ۱۳۳۳ ہے بہمطابق مجم جولائی ۲۰۱۲ء

پندر ہویں جلد کمل ہوئی۔

والحد مد للله تعالی علی ذلك

رمولانا) محمر نواز بنوجی

مہتم : مدرسہ ریحان المداری، جناح روؤ، گوجرانوالا۔